









مجله حقوق محفوظ بي

#### Masood Faisal Jhandir Lary

بارنهم ستمبره ۱۹۹۶ تعداد اشاعت دوبزاد ۲۰۰۰ ناست شیخ کرافس بها یول ناست شیخ کرافس بها یول طابع تعمیر ننگ برسیس طابع تعمیر ننگ برسیس ۱۹۰۰ فیروز پر دور لابور فیمیت میراد الابور میراد تعمیر میرانی دور لابور فیمیت میراد الابور میرانی دور یه ایران میرانی دور پر ایران میران میران دور پر ایران میران میران

قومی کتب خانه ۱۹۰ فیردزلور و و الایور فرود الایور فروری ۱۹۸۱ ع

#### إسمرالله الرّح بن الرّح يو

# 11910 30

اعترافِ فلمن کے لئے بھی باعظمت انسان ہونا صروری ہے ہیں افر صری روائتی بڑھیا کی طرح اوسطف کی خریداری کاکئی بارعزم کیا۔ بعنی جا ایک ماہ عرب کی سیرت لکھوں الیکن مذاح اور محدوج میں ذرہ اور افتا ، کا فرق باکر ہم میں درہ اور اور کی۔

ا ظر اور مولانا عبد الرجمان مودری کے ایما پر اس کتاب کو ستروع کہیا۔
مقور ہے ہی عرصہ کے بعد میر اتبادلہ ملتان سے راولینڈی جبل ہوگیا۔
قدرت کومنظور تھا کہ ہیں بیال کے دوستوں کو چھوڑ کرایکے بیاولوں
قدرت کومنظور تھا کہ ہیں بیال کے دوستوں کو چھوڑ کرایکے بیاولوں
قیری کا انبیں تنہائی بنول۔

راولینڈی جیل میں ایک بم ساز اور بم بار بنگالی نوجوان ڈاکٹر اوس اے مسال کی لمبی قب رکاف رہا تھا۔ وہ نوجوان تھا۔ یکن علم اور ایثا رمیں اپنا جواب آپ تھا۔ وہ وطن عزیز کی غلامی کا ذکر جس جذبے سے کر نا بھا اس کی داد دینے کے لئے موزول الفاظ نہیں ہیں۔ اسے انخضر یصلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے بڑا شخص نفا رسر کار مدینہ صنی اللہ علیہ و ستم کی سیرت برمت عدد آگریزی کتابیں اس کے پاس ہروقت موجود رہتی سفیں۔ مجھے اس کے ذخیرہ کتب سے بہت ہی فائدہ بہنچا۔ اس کے علاوہ سیرت البی نظر رہی ۔ عربی علاوہ سیرت البی مصنف مولانا شبلی نعانی سروقت بیش نظر رہی ۔ عربی عبارتوں کے زجیہ ہی کا توز ہیں۔

مجتن ضابطوں کی بابندنہ بن ہوتی، اور اکٹر اوقات ادب وائٹر ای کی صدود ہے خبری میں نظر انداز ہوجاتی ہیں۔ میں نے شوق مجت کے باوج انتخاب الفاظ میں احتیاط برتی ہے۔ اگر کہ بیں ہے احتیاطی برتی گئی ہوتو اطلاع دی جائے ، تاکہ دوسرے المریش میں تصبیح ہو سے پر

افضلحق

### وبارس

بونام عقدت مذا تكوفاك وب كور عنت بم سے وکھنی ہے تو بیزب وبطحا کا ذرہ وردہ آفتاب ہمال تار بن رجلاے۔معلوم ہوتا سے کہ وسے بی کے ولدوران براور کے روش طبق سے کرا ترقے ہی اور مگر وردینے کی گلیاں ضیایا تبوں سے بقعة نورين كئي بين - عرب جوروحا ينول كى نكاه بين مزارض اور لا كم علودل كى جنت كاه ب يتنم دُنياداراس كے نظارة ظاہره سے همراأتفى ب اورزبان کارکرکھتی ہے کہ عرب توسرتاس صحراب، ہمال بنتی رہت سے آتن زبال بحولے أسطة بي اور زمين في بوائيں جملوبن كرجاتي بي -كورت في سالم و دوسرى عكم يميشرون افزااورنظ افروز بوتي بن يمال يميل يماريان بوره جانے ميں - ياني كي نايا في انساني آبادى کے لئے مشکلات بندا کرتی ہے۔ ٹوکی لیسط میں ججوروں کے بواکوئی

4)

ورخت سرسر منیں ہوتا ۔ ہاں سمندر کے کنارے کھے جا ں بودر سے وی شادابی وکھائی دیتی ہے، جہاں آوارہ وسرگرداں قبابل ڈیسے ڈال دیے يس-كسين كمين جيوني جيوني الميوني جيوني التيال بحابي -ان كي ميني باري كاري اميد باران رهمت يرب وفت يربن كيا توجل بن كل ورنه انتظاري مين وسم من بومانا ہے۔ مكب عرب مل وقوع كے لحاظ سے ایت یا کا جنوبی خطر ہے۔ شکل كے لحاظ مے تنظيل جنوب من زيادہ شال ميں کم -اس كے مغرب من كيرة فلرم مشرق بي طليع فارس اوز كيرة عان جنوب بي بحربنداور شمال بي مكان من من منطع كالجموى رقبة لقريبًا باره لاكوم تعيل ب-عرب دُنیا سے نقریباً باکل عبر ااور اس کے ملی حالات دور سے ملو سے بائل مختلف ہیں۔ اس کے گردیانی کے قلزم اور اندر رہیت کے مندا ضروریات زندگی کی کمیابی اور اوقات کی فراعت نے ہرعرب کوتاع بنجاع اور توریک سرعاش بنارکھا تھا۔مشاعل کی کی وجہسے ان وسیع فرصتوں كوكردار نے كاطراقيہ أور بو كھى كيا سات تھا۔ ثناع مضابين كے دريا سے بوتى نكال كال كرونت كزارتا - بهادر تون كى بولى كصينة بس عمر كصوتا اورعائق كى آبوئے حوا کے خیال یں صبح سے شام کردیتا۔ دُنیا کے لیے کاروں کے لئے يى الم كام بن جو كر كھوكر بني الخام نيس يائے۔ بلم جو اصلى جو برے ای سے تام وب ورم تھا۔ تمام آبادی نوشت و تواند سے بے ہرہ تی

بال تاوول نے ولی زبان کے جوہر جوب جمائے۔ یونکہ فیلے فیلیاں تناع موجود تقاءال ليخ بركدونمه كى زبان اليي بي كني كد ابل عرب فعلا مين اورول كواينا بمسرنه سجعة تضاورايني بلاغت كى بناير باقي دُنيا كو عَظِينًا لَيْ الْمُعَالِينَا لَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عبى شاعرى كى كائنات فخزنسب اللماؤشق اوراعلان جنك عقى ان كي رواز فصائدً رجز اور فرال كى محدود دُنيا سے بندر وقعی ان كاجزيد فورس في اين اين قبيد ك كارائ نايال بيان كرتے وقت شريفان عذبات كاوريا ك خلاق كام ال نهونا تقامل التراوقات عورتول كي صمت محاليف واكد والناوركم كرفي بحفي وكياجا القارع كالبدوق كالدعالم مقاكدا خلاق وميمه كى اس علانية بين ريمي شاع كي كري عن كي داد دية اورواه واكرتے تھے۔ العنا عرب اور الله عند الرجال وجدال ك وركات عموماً رؤل احمامات بؤاكرتے نفے ربعض اوفات تو فنائل بیں وجہ جنگ موجود بھی نہ ہوتی تھی مرجنگ جاری رہی تھی کھونے کھونے كسى ادنى سى بات ير دودوس الجواع نے اور تلوارى بونت كرايا فيم ير لوط يرات سے اور مرد كے لئے اپنے اپنے قبيلوں كو كارتے تھے بوسنا عاشمشر ربه علم كي سيري جن بوطانا عا ـ كوني لوها दं नि दिल्हां । के مخلوق کی مجت خدا کی رحمت ۔ مرجب مجنت کی بے بایانی کو

محدود کرکے کسی فرد واحدیں مرکوز کر دیا جائے اور اس مدیندی کی



محرک شہوت ہو توعصمت اور پاکبازی سربری لیتی ہے عشق وعاعی كوجب جواني كى بے فنيدى اور بے عنانی كے بيرد كر دياجائے تو در فنت باز بوجانا ہے اور اس کا مصل خسر النَّ نیا والدِّخرة بونا ہے۔ الل عرب کے عشق کی وارفتگیاں عبوب کے عامن کی گروید کی تک محدود نن تقين بكريدلوك ورت كے النفات كے بي منوعد كے عاصل كرنے کے علانبیملف لینے اور خواہنات نفسانی پرفخ کیا کرتے سے سبونہ ہو ال عُشَاق كے معارف رافت سے كرے ہوئے افغال واقوال سے يناه ياكر بعض ناعاقبت انديش مضراناترس اور برعم خويش خود دارافرادني وختركتى كى ابتداكى ہوكى - كيونك اگر ايك طوف عنق يوں بے باك تقابة ووسرى طوف حن بے جاب ہروقت ساہ كارى كے دائن بيں بيا بانے کے لئے آمادہ تھا میلول میں نے نقاب حورتوں کا کابن فتنے الماتي تقين اور ان يمسكر السط بحليال كراتي تفي عرض عشق الناع اور شجاعت وجذبه عاليد كے ساتھ مل كر قوموں كى قسمت كوبدل سكتے بين ،ان ين وجود تو تقے مرزول اخلاق سے ل كر ان كى تبابى كا ما

المن عرب ان عيوب كے ساتھ كچھ وبيال بھى ركھتے سے بنجافت اور سخادت كا بچى دائن كاساتھ ہے ۔ توار كادھنى اكثر دل كاغنى ہوتا ہے اس كے اہل عرب مهان نواز اور سخى سنے حب كسى كو ابنى بيناہ بيس بيتے ، اس كى جان دول سے حفاظت كرتے سنے ۔

الم عرب کے اخلاق کسی اسمانی کتا ہے ما خوذ نہ تھے اور نہ اُن کے اعمال کسی فانون پر موقون سے ۔ ان کے اوضاع واطوار کو ملک کی اب وہوانے بے ساختہ طور بہعین ومرتب کر دیا تھا۔ ان کی عقیدت کام جوج ضائے نادیدہ نہ تھا ربکہ نٹر نب انسانی مٹی کی مور توں ادر بتیمر کے تروں ہیں سر بہود تھا۔ بُت پر سی ضدا پر تی کی گروی کی جوئی کہ وی مور سے بول کے فاروں ہیں سر بہود تھا۔ بُت پر تی ضدا پر تی کی گروی ہوئی کہ وہ تو میں انسون کھونکا کہ انسان فطر تا گرور ہے۔ پور بُور بُور روح کے کان ہیں انسون کھونکا کہ انسان فطر تا گرور ہے۔ بور کی در ان کی دراہ کسی وسید کے بیر در بلے کے دور سرے گذا ہوں سے آلودہ بیات کی داہ کسی وسید کے بیر در بلے گی بچنا نیچ گنا ہوں سے آلودہ فوگ نیک بندل کی عظمت کے گرویدہ ہوجاتے ہیں۔ پھر ان نیک انسانوں کی مجتب کی وسیح وادی ہیں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اس سے کلنا بھی کی میت کی وسیح وادی ہیں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اس سے کلنا بھی جا ہمن تو نہیں کی سے دادی ہیں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اس سے کلنا بھی جا ہمن تو نہیں کی سے دادی ہیں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اس سے کلنا بھی جا ہمن تو نہیں کی سے دادی ہیں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اس سے کلنا بھی جا ہمن تو نہیں کی سے دادی ہیں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اس سے کلنا بھی جا ہمن تو نہیں کی سے دادی ہیں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اس سے کلنا بھی جا ہمن تو نہیں کی سے د

جس طرح نشراب برشاریا ده سوار کاهم رکھتا ہے، اسی کا عقیدت کا محفور بھی ہدت اُونجی فضا ہیں اُڑتا ہے۔ اس کی عقیدت کا مخفور بھی ہدت اُونجی فضا ہیں اُڑتا ہے۔ اس کی عقیدت کا مفام اثنا بلنداور وسوت اتنی ہم گیر ہوتی ہے کہ کل کائنات اِک ذرّہ خاک دِکھائی دہتی ہے رعقیدت کی بیہ ہمدگیری خدا کی ہے بایاں عظرت کو بھی آئوسٹ میں لینے کی سی کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان جس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ خس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ خس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ خس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ خس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ خس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ خس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ خس سے عقیدت دکھتا ہے۔ بہتے تو وہ اِس کو خدا کا مقرب اور حاشیہ اور میں تعین خیل خیال کرتا ہے اور

-

كبهي كبهي ابن محبوب كومعبود سي معى بلب ريانا ہے۔ ونيابهيشه سے عبت اور عقيرت كى برياكردة تاريحول ميں محرى ك ہے، ہدیان برق فورانی نزلیوں کے ماتھ دنیا بین آئے الدیاب غيراندكى صلالت انسان كونكالين مرعوام كوتوا ين جذب عقيدت كى تىكىن كے لئے كوئى سے كوئى سے كوئى ساتے ۔ إلى لئے بنوں كى مذرت كينے والے نیک لوگ موت کے بعد خود بنوں کی صبح بؤجے گئے۔ گنا ہالان الودكيوں كى وج سے خداكى بنتوں سے مالوس بوطانا ہے۔ اس لئے كيى والطراوروليله كطفيل فداكعفب سيجناجا بتاب مجبولا فدا كافياس امرار اورسلاطين يركرنا ب\_ جونبض سناس وززار اوربهونيار مشروں کے ہاتھ میں موم کی ناک ہوتے ہیں۔ جنائج مشرک جملاء کی بڑی ولیل ہی ہے، کرجب حکام کے دربارس وسطے نفارش کے بغیرکام نہیں الكتا ، توفدا كي صنورس انساني سفار شول كي بغير كيونكر باربل كتاب وُنیایں بدت کھوڑے لوگ ایسے ہی جنیں خدا کی بتی سے انکارہو۔ ہاں اسے لوگوں کی کثرے جوفدا کے دود کا اقرار تو کرتے ہی لیکن ان کے اقرار كانداز كفرو الكارسے بتر بونا ہے۔ كيوكو على انساني بارى تعالى كى صفات سمجينة من مفور كها جاتى ہے۔ جنائي سركين عرب بيل بھي بہت مفورت بول كوفدا سخفة نفير اكثران وشفيع اورصول نجات كاوسبله خيال كرتے تھے۔ اس كئے ان كى عقيدت مندى غداكے خلاف توبرا صلواتوں کی مختل ہو منتی تھی مگروہ بتوں کے خلاف ایک لفظ کے روادا

مِعْ اور بِجِّر کے ان فداؤں اور نفیوں کوعرب بین رواج دینے والا قبیلہ خرامہ کا ایک شخص عمرنا می تفاجو کلک نام میں گیب اوران حاجت رواؤں کو وہاں سے اُٹھالایا ۔ چند بُٹ کعب کے آس پاس لاکر نفسب کروئیے ۔ حرم کعبہ کی مرکز نیت کے ببیب بُت بریتی کی اٹناعظ میا ہوئی ۔ ہر قبیلیے نے ابنا ابنا بُت الگ تُراشا۔ طابقت کا قبیلہ تفیف لات کو اور فرس کے بیز فی قبابل منات کو لؤجنے لگے ۔ مکر کے وا درخور رہ اور اوس کے بیز فی قبابل منات کو لؤجنے لگے ۔ مکر کے والی کا بیت کی جیت برفسب فریش کی ایک کے بیا سے ارہے ۔ بہتل کا بُت کیصے کی جیت برفسب کرنا گیا ۔

عثمان بن الویرث اور زبدبن عمرو مکر کے باث ندے ہتے۔ ان کے علاق دوسرے مقامات برجی ایسے لوگ موجود سے جو پکے موحد اور شرک سے مجتنب سے ۔ ان طالبان حقیقت میں دو ایسے عارفان عالی مقام سے بوصلع اسلام پر آفتاب و ماہمتاب بن کرجیکے ۔ الوجر رہ اور حضرت الوذر عفاری کی ادواج سعیدہ بعثت سے پہلے مذصرف ذات باری نعالے پر بوراایمان رکھتی تھیں۔ بلکہ ہمرس پر نیوت حضرت محمد رسول الشرصف الله علیہ وسلم کے انتظار میں تھیں۔ کہ کب وہ آفتاب طلوع ہو اور ہم مزید رفتی علیہ وسلم کریں۔

کر ، جن کا اصل نام بکہ ہے، ساجل ہمندر سے ساٹھ سے لو دور ایس میں مفوظ مقام ہے ۔ خدا سے حکم پاکر اس جگہ بھتے تا ابر آہم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت ہمیں علیہ السلام فران کے بیٹے حضرت ہمیں علیہ السلام فران کے بیٹے حضرت ہمیں علیہ السلام فران کھر کی بھی ہوں ۔ اس گھر کی بھی ہے من من کھر کی بھی ہے تا کہ اور وازہ تھا ندو بلیر بھی ۔ اس ارض باک کی چار دیواری بلندی میں فو ، طول میں بنیں اور عرض میں بائیس گر بھی ۔ اس برکت والے گھر کی کشت وروز دیک سے لوگوں کو کھینے لائی اور باک لوگوں کی ایکھیچ ٹی کشت وروز دیک سے لوگوں کو کھینے لائی اور باک لوگوں کی ایکھیچ ٹی سی بستی آباد ہم گئی ہو باس ادر سے اس کے ارد گرد عارت بذہباتے سی بسی بسی بسی ہیں ہی بسراو قات کریا کرتے تھے ۔ مقر میں رہے بہی عارت ایک شخص معد باسعید بن غر نے بنائی ۔ سب سے پہلائین بہی عارت ایک شخص معد باسعید بن غر نے بنائی ۔ سب سے پہلائین کے جمیری باد ثناہ اس نئے منے حرم کھیہ پرغلاف چڑھایا۔

انقلاب عالم كى نيزلميان وتجيور عرم كعبيل كى بنياد دُنيا كمشهور بنت عن صنوت ابر أبم عليد التلام في ولا لى اب اس ارض باك بي بنن سوسا على بن العاده جماليا - بسل كا بزرك بن وسقف عمم برنصب تفا فدائے فدوس كى عظمت وجلال كويانج دينے لگا۔ان كے بوجنے والے گزار ابراہی کے دہ نونمال بن بوگل توجید بنے رہنے كے بجائے جہم كعب بن فارٹ كى ہو كو كھنك كے دفا فرفدا كے ان دو ياك عارون تعنى حفرت ابرائهم اورحنهن المعيل عليهما الستلام كوكيا فيرتني كه خداك اس كھريس جي بنول كى خدائى ہوكى اور خود ائنى كى أولاد متى ك ورتول كے ماشنے بھا جائے . جب حنرت ارابيم عليدالتلامي ما الويتين كروي نواكس سرك وكفرك فرال ديره الترس عربهار آئى مدرجومشرول كامرون تجا ترصلے التر ناليدو لم كا كولد بنا۔ نے سرے عضائے واحد لم قرار بایا اور ای طرح اسلام کا کن بن گیا۔ حفرت المعیل کے بارہ بیٹوں میں سے ایک قیدار تھے جن کی سل جاز میں پیلی بیولی - ان بی کی اولادیس عدنان منے-اسفاندان كي تجركا بهترون يوه أتحفرت كوريول الند صلح الند عليه وللح تع بعنود -: 47.2001 1116 محدين عبرالتربن عبرالمطلب بن بالشم بن عبرمناف بن تصى بن كلاب بن مرة بن تحب بن لوى بن غالب بن فنر بن مالك بن ففران كن الم

ين فريد بن مدركه بن الياس بن مضر بن نواد بن مدين عديان -عدنان كي نوي الشيت مين نضربن كناندين - جوقريق كي درية وو س - أن كى اولاد ين صى بوئے بن صفول نے دارالندوه كى بنياد والى اور کعب کے متولی قراریائے۔ ان کی تولیت بیں عرم کے مختلف منا ب قايم أوع وهي كي يع بيني بوئ عبالدار، عبدناف ،عبدالعرى عبدين فعى ، تخره ، ره - ان ين عبدالدار عمرين بداعل ين كم تفارات صى كرنيا سے كوئے كرنے كے بعدم كى توليت كا منصب عبدالدار كومل اوربات عبدمناف في سنفالي عبدمناف كي يبيول بين ے ہاتم صاحب انہوں نے عبدالدار کے خاندان سے مقایہ اور رفاده كيناصر الماصل كرك في وآرام بنجايا . فيصر دوم اور شاوم بشرے قریش کے مال تھارت کو محصول سے منظ الایا ۔ قبابل ين بحاك دور كرقافلول كى حفاظت كے علمت ليے ، بالتم جب تجارت كى غرض سينام كيا تووايسى يرمدينه الفاق ت وبال مالانديد الكحيين ورت نظراتي وجندت أفناب اورجند عابتا بعى-جى كى أنكمول سے حاليكى تقى اور ما سے ير اقبال حمكتا تفار بونجا كالى فى فى الى فى فالمركى تقالى وروات كى بوقبول رلى كنى - سلى كے بطن سے عبد المطلب بيدا بوئے علمطلب 一多の大学して 一点一点一点 يادلت ياتى- ابولىب ني ولات ياتى- كرائيان سے الى بول

ابوطالب نے مرتے دم کک مخدر سول الند کی محبت سے مُنہ نہ موڈا جمزہ اللہ کی محبت سے مُنہ نہ موڈا جمزہ اللہ کی محبت سے مُنہ نہ موڈا جمزہ اللہ کی محبر نے وفانہ کی عمر نے وفانہ کی محرکہ بامن وفی کئے گرانما پہلور یاد گار جھبوڈ اجو احمد اور محد کے نام سے جاردانگ عالم میں مشہور ہوئے۔

طوالت کے اندیشہ سے برحگابت عرب کے مذاہرب اور تمذن کی اس مختصر ہی رو کلاد برختم کی جاتی ہے۔ اس سے بر دیمجھنا چاہئے۔ کہ جم کی صالت عرب ہو ہو اے گا کہ عصیاں کے طوفان نے درصوت عرب کو گھیر کردیکھو تو معلوم ہوجائے گا کہ عصیاں کے طوفان نے درصوت عرب کو گھیر رکھا تھا جکہ بحرکی کی صالت اس سے برزھی ۔ تبیطان نے دریا کے ہرگوشے بیں دھا ہو کو گئی صالت اس سے برزھی ۔ تبیطان نے دریا کے ہرگوشے بیں دھا ہو کو گئی مالت اس سے برزھی ۔ تبیطان کی اور کی تفصیل تھی جائے مگر فلیل بین دھا ہو کو گئی ہوں سے نالال تھی جل فریا ہے مگر فلیل فریت کسی دہ ستان کی تحقیل نہیں ۔ تاریخ کے طالب عمر کو اس زیانے فرصت کسی دہ ستان کی تحقیل نہیں ۔ تاریخ کے طالب عمر کو اس زیانے فرصت کسی دہ ستان کی تحقیل ہوجائے کہ آفتان رسالت طلوع ہونے سے پہلے کس طرح نبی معصیت کے دہ من میں من بھیا میا تھی جائے۔

عبدالمطلب دس بجول کاباب تفایشفقت بدری اس باغ وبهارکو دی کی کرنهال تفلیس میجولیس اور باراور در کی کرنهال تفلیس میجولیس اور باراور برول میوں مینانی کی جب به نهال ورس بردان چرطیس کے بول میں بردار کا ایک تفاید میچول خدا کی نذر کرول کا جب درسول اولیک تو اس بربهار کلرزار کا ایک تکافئة میچول خدا کی نذر کرول کا جب درسول اولیک

14)

بوان ہوئے تومنت ہوری کرنے کا وقت آگیا۔عبدالمطلب بیوں کو الے کو کھیس آنے ہے ای سے کہا کہ قرعہ ڈالو ایس کے نام قرعہ تھے و بجین ط چراهایا جاوے ۔ خدا کی حکمت محبوب نئی کے باب عبرالترکے نام قرعة كلا - چنانجرباب اى مجوب در كاه بين كوفر بان كاه كى طوف لطلاً بمنول نے بھائی کی مجتن بیں روروکر ساون بھادوں کی جھڑی باندھ دی۔ كيالحجب تفاكر بايكا عرم بيشون كي أنسؤون كي رواني بين بهمانا يا بعانی کا دل بهنوں کے بین مؤن کو بینے جاتا۔ گرار ایم اور اسلامین اور اسلامیا كاليناريش فاطريقا عليل الشراورة في الشركا فون يكون ين دورنا تخارناب دكانه بينا بحكيار تابم جب وه قربان كاه كي طوف برطع تو بزرگان ویش کے دل میں بیفرشگرز را کہ کمیں بیٹوں کی قربانی خاندانی رعم نه بن جائے۔ بادری سی باری کے دوے کے بخریاک نمیں دی ۔ بوكام آج عدالمطلب كرے كاكل وكرنا ہوكا -جنانج عبد لمطلب زور دباكيا كمعيدالنزكي عوض وس أونث قربان كردية عائيس عبدالله اور وس اونٹول برفرعد ڈالا گیا ۔ بھر بھی قرعد عبداللہ کے نام کا -اخرعاق برصاتے برطانے سواون اک نوبت بہنجی تو قرعداونوں پر نکلاماس طرح عبالله الا كالم الدوروريس الواونط قربان كئے كئے۔ جب مناع عنس اس طرح سنى الخواتي تورشينى تالى تاريقى -قبيله زيره يس وبرب بن عبدمناف كى صاحبزادى بعنى عالى نزاد آمندادر عداللرك بنوك يرمب رضامند وكئے بينانجيستره يوس كاعمرس عين

کانکاج آمنہ بی بی سے ہوگیا۔ و توروب کے مطابق عبداللہ بن و اللہ میں رہے۔ بھر گھر چلے آئے۔ قضا نے مخرس زیادہ کھٹرنے مذوبار عبداللہ بی رہد بنہ بھی میں مندوبار عبداللہ بی برمد بنہ بی میں میں مرب بی بی مرب بی بی مرب بی بی بی برمد بنہ بی بی بیماری کا بہانہ ہؤا۔ در اصل موت کا وقت آگیا تھا۔ خاک کی جادراور ہو کر بیس لیبط گئے۔

مدعوب بحركا مذبى مركز اورم وح خلافى بنا بؤاتفا مين كين عاكم ابيهم كورتك بوا-اس خيال سے كوعفيدت بيس كيوں طواف كرتى ہے اور بقين كمري س كيوں سرجود ہے ، يحن كے قرار بتائا۔ يناخير وكحب فح مقاليس من مي كايك برا معيد بنايا جوبا وسعت إ كوشنى كے خاذ خدا كابدل زين كا- الك حورن كاغرور، دور تنصب كاجنون - دونول نے مل راس كا شراب كؤت كودوات كردكا تھا۔ عم کعب کو ڈھانے کے لئے بے وقت کے بادل کی طرح کرجا کولا بواألما- الخيول كي في الدر جوت الحامت برفا اور كالي كونا كي طي عرب يرجياكيا- إلى كم كي عظمت كالخصار توفين عوم كى بكت يرتفا-التجري وحذت أركوش رس كارتك في أوكيا- ارسكى باقاعده فوج معنالي كى نائى نوال دى مران من كركارى اوركى كى مفارق لائى انت ين التكرول نے متم لول كے موتئوں كو دولت خلاداد بھے كروشا التروع كر دیا اورکسی نے عبالمطلب کے مواون کے جی ستا لئے عبالمطلب ابرہ کے ياس بيني شكل وثيا بهت وما بت يحي على - ابريد يم اكوعبالمطلب الى

مكركے اللجی بن اوركونی النجائے كرآئے بن راس لئے بڑے تاك سے بلا اورعزت سياس بنمايا -عبد المطلب ني يُوسِّين المواونون كافت يجصير ويا - ابرم عبالمطلب كصطالب برجران بؤا اور برافروخة بوكر لولا، كدا عدالطلب! تم اونول كے طالب بور بن حرم عدر بل حلا نے آیا بول عبالمطلب نے کماکٹیں اونٹول کا ماک بول ، مجھے اُن کی فکرہے۔ كعبكامالك كعبرى فارتودكرے كا-وه فودرك نيفيس فرران باتوں بر كب كان دهرنا تفا-فاسرنت سيرفه الرهنا مرفتنا مكر كي نواح بين آليا-لوك مقابلے کی تاب نال سے اور کھر بار جھوڑ کر بہاڑوں بن او کربن ہو گئے۔ مالوسوں میں دُعاتی انسان کی آخری اُمیرہوتی ہے۔عبالمطلب نے غلاف كعيظام كردعاى كدا عصاحب خاندايم نانوانول يس مقابله كي نائ توال نبين إلى للخانوا ين كم كى حفاظت أي ي كرا كية بن كراسان بريور وا الكابن أوركو الطائن ساعفيدى ول أسمان يرميط وكهاني ديا فهنا سي التكريول يرتكريول كي بارش سروع أبو كئى - ديجية ويجية وتفية وتمن فلا كي فف كانتكار بؤا-إن كنكرول كى تاب موره فيل بن اسى واقعه كى طوف التاره ب كوتاه الدلت عقل وتك الكاركافي عاصل سے ليكن دُنيا كے لاكھوں وادث ايے بس في كي نيفل シーナリーリック

# طركوع

وصدان نے جودہ موسال کی الٹی زفندلگا کر سیلے نیانہ کے واقعات کو عيل كى نظرے و كھا۔ ونيا بداعاليول سيظلمن كده بني ہوتي تھي۔ كف كى كالى كھٹا ہرون تى كھڑى تھى عصياں كى بجلياں آسان يركوند في تھيں۔ نيكيفس كى طغيانيول بي الحرى بونى تقريخ كانب ريي تقى - راور إسي تعلى بوتى اس اورياسى فى مالت بن رادهر أدهر دي وري كالى كد كهيس روستى كى كرن بيكوكة اورا سيسلامتى كى داه لى ما ف - وه كفرك اندهير عيى وْرتْ وْرْتْ وْرْتْ قَام أَسْمَادِي عَني وَيَحْووه جند قدم كُرْدُك مِي مراه دوزالو الارعالم ياس سين يربالا بانده رون جما تم صوف دعا بولئ. اور نہایت بجر اور الحاج سے بولی - اے نوروظلمت کے بروروگارائیں غرب اس يربول اندهيرين كتاك على يحرول دريافا!ات كرم سے اس فور كافلور كرج ظلمت كدة و بركونتوركر و سے و و فورسداكر جوب المجروطات ويد بخف - الى نے آين آين كر رحفظا . كديك اُس کے دل میں فوتی کی امراعی اور اس کے رضار نوشگفت کال کی

بتكهم والي لى طرح تا داب نظر آنے لكے ،كيونكه أس فتوليت دُعا كا الفاربو رہا تھا۔ بھراس نے آہند آہند تاروں سے زیادہ روان اٹھیل گائی . كفرى كمنائين جوط رئ تفين - افي مشرق يرعبت كى كما في سے زياده وكن يُوسِين ربي على - آفتاب ماسيك طاوع كى تياريان بوربي تفين! ٠٠ رايل المن عرطابي وردي الاقل دوشنه ي ممارك يح كوقدى آسان يرحكه على مركونيول من مصروف النفي كرآج وعالي اورنويريها مجتم بن كردنيا بين ظاهر وى عورين جنت بين تزينوس كي بيطي تقيل آئے میج کانات کا غازہ مودار ہوگا جی کے عالم وجود میں آئے ہی شرک اور كفرى ظلمت كافور بوجائے كى ـ لوگ اينے برورد كاركوجا نے كليں كے بنل اورخون کے امتیازی لعنت برط جائے گی۔ غلام اور آ قا ایک بروجائیں کے تبنم نے عالم ملکوت کی ان باتوں کوسٹنا اور بیام سرت کرہ ارض کے كانون تك بهنجاديا - وه توتى سے كهل كئے . كليان مكرا نے كلين ون كے وى بجے بی بی آمنہ کے بطن سے وہ تعلی جمال تاب بیدا ہؤا ہی کے لئے قعرمذلت سي كرى بونى انسانيت كو أعطانا، غرب اورغلام كوبرطهانا، تور كومودكي را در دكانا اذل عاقد بوجكا تفا-

وہ نو مولود زجی خانہ میں کرایا۔ اس کا بُناب اربی کا ذکر کیا افضا کے ملکوت میں بھی مسترت کی امر دوڑ گئی۔ کیونکہ دُنیا کو بیجی خوشی کا مبت اس سے ملکوت میں بھی مسترت کی امر دوڑ گئی۔ کیونکہ دُنیا کو بیجی خوشی کا مبت اس سے طلنے والا تفا۔ گفرسجر دمیں گر گیا۔ ادبان باطلہ کی نبضیں جیوٹ گئیں۔ عبدالتٰد کا بیٹا آمنہ کا جایا دُنیا میں کیا آیا، دُنیا برستقل ترقی کے دروانے

كُلُ كُنَّ - كَانُنات كَيْ وَالبِيره وَتِين بِيدار بوكر مصروب عمل بولنين التا عي كواليا عرفان البي عطا بواكم ماسوى النَّه كاخوف فود بخود ول سيجانا را-عبدالمطلب كوجب معلوم بؤاكمل واخلاق كاحتركمال فياناني بيجر اختیار کرایا ہے توول نے دعاؤں کی پرورش کی ۔ اس خیال سے کہ یہ مولود النان كاممدوح بالكانام فحستنا ركارانسانيت كالكال كاعالم وجودين آنا انسانوں كے لئے كى قدر باعث بركت ہؤا۔ اى كامال ونبابس عيسلى بوتى روشني علم مورتر في تهذيب يوهيو يسلمان ال ون كوياد كركي مبنامرور وكم ب - كيونك حضرت محرصة الشرعليد ولم كي عليم في ذيا كوسرتون سے بجردیا۔ نیکن سلانوں نے اس وار باد كودل میں تازہ ر کھنے کے لئے کیا کیا جو مولود بڑھا۔ نعتین کی کررات آنکھوں میں کافی کون عين از في كاوفت بنوا توسوكئ بهاري ملك مين ميلاد كي محفلول مرادلول رویے صرف ہوئے، گرسلمانوں کے ہاں اپنی اور انسانیت کی تعمیر کے ليخ ياتي مك منين - كاش إسلمان ال ون اين يندون سفرين الفال كے لئے مركز قائم كرين تاكم اولوالع م نظير اول وقيم اسلام وعام كري اور دُنیا سے اینالویا منوائیں۔ دُنیا کے سب سے بڑے خادم کی یاد تھمیری کا مع منانی جائے۔ مون لعتیں باطورے سے مضرت محرصتے النواليدوسلم كي من كولقوب نهيل بيني ماني والول سي نهيل على سي اسلام كابول بالا كرو يخلون كافدات كے لئے مواقع تا اس كروا

بیخ کی حت کی حفاظت مال باپ کامقدی فرض ہے ۔ توانا جم نندو کروج کامین ہوتا ہے ہے۔ جم توانا اور دُوج تندرست ہوتو اداوہ دُنیا کومنی کرنے کی میں ہوتا ہے ۔ ور مذعور م چند قدم چلی کرمٹی کے ڈھیر رہبیٹے مجاتا ہو اور تبرد و مسافران کو حسرت کی نظر سے دیجھتا ہے ۔ اہل عجم ربعوں کی فتح کا ایک اہم سبب اُن کی قرّت بردائت ہے جباتی ہوب کی قرّت کا انصار تربیت اطفال پر تھا۔ ملک کا دستور تھا کہ قصبات کی ہیدیاں بجتے پیدا ہوتے ہی دہتا میں اس کی پرورش کا انتظام کرتی تھیں تاکہ کھی ہوا اور از اور فضایس جسم کی مناسب نظور منا ہو سکے اور اُن میں مردانگی کے ہو ہر سپریا ہوں اور وہ ہوا ہوکر وقمن کے سامنے سریڈ مجھکا دیں۔ ہوکر وقمن کے سامنے سریڈ مجھکا دیں۔

آئِ کو الدہ آمنہ نے بیدائش کے دوئین روزبعد دودھ بلانے کے بعد انتے آئی کو ابُولہ بی لونڈی ٹو بید کے سپردکردیا ۔ کچھ دنوں کے بعد حسب دستور قبیلہ ہوازی کی عورتیں شہر میں آئیں ٹاکہ کوئی تجہ اُجرت پر دودھ بلانے کوئل جائے ۔ ان عورتوں میں سے مائی طیمہ ابی بی آمنہ کے بھر آئیں ۔ انتخفرت کوئیم جان کر سوج میں بردگئیں ۔ تقدیر نے کہا ۔ صلیمہ گھرائیں ۔ انتخفرت کوئیم جان کر سوج میں بردگئیں ۔ تقدیر نے کہا ۔ صلیمہ گھرائیں ۔ سخفرت کوئیم ان کر سوج میں بردگئیں ۔ تقدیر نے کہا ۔ صلیمہ گھرائیں ۔ سخفرت کوئیم ان کر دودلت کوچھوڈ کرفالی اس کے گھرائی ورد کھے ۔ دین دودلت کوچھوڈ کرفالی اس عرق صال کر ایک میں ان اور دئیا ہیں عرق صال کر ایک کو اس کی دامیری اور دئیا ہیں عرق سے حال کر ایک کی تعدید کے سپروکیا ہوگا ، بیٹے کی صدائی کے تصفور نے قلب ہیں قبق کے کھنے طوفان اُٹھائے ہوں گے گرائزاد کی میدائی کے تصفور نے قلب ہیں قبق کے کھنے طوفان اُٹھائے ہوں گے گرائزاد کوئی کی بیادرعورتیں بی قبل کی میدائی ٹر داشت نہ کریں تو اپنی شل میں غلامی اور قوم کی بیادرعورتیں بی قول کی میدائی ٹر داشت نہ کریں تو اپنی شل میں غلامی اور قوم کی بیادرعورتیں بی قول کی میدائی ٹر داشت نہ کریں تو اپنی شل میں غلامی اور قوم کی بیادرعورتیں بی قول کی میدائی ٹر داشت نہ کریں تو اپنی شل میں غلامی اور قوم کی بیادرعورتیں بی تول کی میدائی ٹر داشت نہ کریں تو اپنی شل میں غلامی اور

ادباركاور جيور جائيل - بومائين عم كے آنسو بها ريون وزيت كابول اورجائي برکار کے میدافوں میں جانے سے روکتی ہیں انہیں قدرت فرزندوں کی کانیا واليي يزوشي كأنسوبها في كاموقع نهيل ديتي - ماني عليمه بيخ كو لي على ا بى بى آمد نے تورنظر كے صحت وسلائتى سے واليس لوشنے كى وعائين بائليں-فدا كى بكتين قريش كے هرين كاربوان كيفيدين والى بوكئيں۔ جواد في ريد كي تريس بال عالم إلى من وريشوار بنية بن مني ادريم الله والعامر على وولوركس تين عرب بيون كے لئے فدرت كى يرتسنيال بين والأطيمه في كود سے كل كرزمين ير بين كان كي تي اليم! انسين عنت زمين ركيس اور أكل ألا كرائي سي ندرك -ان كادوه میں تنی بیدا ہونے دے تاکہ ان کی عربہت کے سامنے لوہا یاتی اور تقروم بومائے- انہیں زمین بر کھیلنے دے ۔ قالینوں پر لوشنے والے بچے الادے

کھیواسعیدفطرت بجے قدرت کے گوت بین تعلیم پارہا ہے۔ اب بانج برس کی عمر ہے۔ رصاعی بہن شیما کے ماتھ بجو کی بھٹی بھیرا بحر پول کے بھیے بھرتا ہے اور انہیں گلہ بیں واپس لانے میں مدد دیتا ہے۔ جب کہی بھیرا بحری کو گھیرکرواپس لانا ہے تو اسے ڈمنیا ممنز سے بھری ہوئی معلیم ہوتی ہے۔ گھیل ہوا اور بجر پول کے بیچے دوڑ دھو ہے بچے کے اٹھیا وال مضبوط کردیتے ہیں۔ جب چھ برس کے بعد بچہ لوٹا تو ماں نازک پودے کو مضبوط باکر باغ باغ ہوگئی۔ کیونکی مضبوط بازوہی تو بیٹے کی آئیندہ کا مرانیوں کے عنوان



یں۔باکباز بوہ وی کے زمانے میں کیوں زیادہ روتی ہے۔ظاہر کی آتھ جمال وتنی کے نظاروں میں مصروف ہوئی افراً ہی برتاج کی یاد تازہ ہو كئى جى كے خاك بين منه جي يانے كے بعد بيند آرزؤوں كا مزار بن جاتاہے۔ بی بی آمنہ کے ول می فردند نے خاوند کی یاد تازہ کردی ہوہ كے مواكون مانتا ہے كہ خاوند كے مرفدس كنتي شن ہوتى ہے۔ سوہركى موت کے بعد بیوہ کے لئے اس سے زیادہ فوتی اور اطبینان کی بات کیا ؟ كدوه اس كي جوڙى بونى نشاني كوك كرخاوند كي قبرك مريائے كھوى بواول آنسوؤں کے ہوتی نذرکرنے۔ آسن چاری کے بیم بچے کو ہمراہ کے کرفادین کی زیارت کو یہ سينه سے زايد مدينوں اسے ميكے دہی ۔ كسى بيرت نكار نے ذكر تنين كياككتني وفعدا يخ ولوث كوسا تف المراتمة النوول كالمول تخفي نذر برطان مرقد من بعاضر بونس اوركنني ديرول كرف في المبنول كوم فدى مى يى دلاتى رس بال صرف اتنابتايا ب كدعم يدل جوال ،عم مين بورهي بيوه واليي يرمقام آبوامين انتقال فرماكنين \_ أمنه كي لوندى أمّ اين است يتيم أفا اور دوجهان كيروار كولي مكريني اور الخضرت معم دادا كے سابئه عاطفت ميں يرورش بانے لئے. ووسال کے بعدائے داداعبدالمطلب باسی بس کی عربی اس مک فانى سے جمان جاود انى كوسرهار كئے۔ انخفرت فرط محبّت سے تم كانسُو روئے۔ باسے بعدماں، مال کے بعداب داد ابھی وہال جارے ہما

سے لوٹ کرکوئ نہیں آیا۔ ان کوھوڑ کرجانے والوں کے لئے آنسوہانے كيسوا إنسان كيس اور يفي كيا- اس جمان سي عاني والواتماك لنة رونا بحى فضول اورين روئ ربهنا بهي ناجمي المكن! عبدالمطلب في مرت وقت ال ينج كرال مايدكوات بيشالوطا كريردكيا الوطالب تمام عمراس جان سالكائ ركهااورايى عمر كے تجرب اور تدبیری اس كی حفاظت كے لئے وقف كردی ۔ الياكيول نہ ہوتا۔ ابوطالب جناب عبداللركے مال جائے بھائی تھے ہوانا مرك بھائی كي موت كاصدم المنته كود كاردور بوطانا عنا-الوطالب كنيرالاولاد اور المال تقراس لنة الخضرت كوجريان يرلكادياكاريد بيشراك زنيك وكول كے لئے باركت تابت اوا ہے۔ بدون دنياكي فتنديول كالمتبيد ہے۔ كلد بانى جمال بانى كادبياج إلى للنے ہے۔ كد جمال جمانانی کے لئے قوی مضبوط ہوتے ہیں، وہاں موسنی کی عبت بیں جان لاادي كاجذب كاجذب كينة بوكرانان كى بيايان مجزي احماس تبدل بو جانا ہے۔ بنوت کا حقدار اور نکی کا حال وہی ہے جو مخلوق کی مجتب بن مرت بوكران تمام عناصر كوفناكرنے كى قابليت ركھتا بود جو أس كى زقى اور فوشى بين عائل بين - اس كے جيم اور روح كى بالب كى قوموں كى دينمانى ى ذمردارى أعنا سكے مجم اور روح كى ترفيوں كى حد كمال كانام بى 4 2 6 , 3 ...

74)

### سفرشام

ام بي عمر باره برس كي هي كه ابوطالب تجارت كي غرف سے شام كے سفر كو جيد را بي جي اس ليے كئے۔ ابوطالب كو آپ سے فاص اُنس تھا۔ بونا تخبہ اُنس تھا۔ بونا تخبہ اُنسوں نے اِس خیال سے كہ نیجے كادل نہ ٹوٹے آپ كوسا تھے ليے اس كے بعد شام ، بصرہ اور بمين كے متعدّد منفر كئے ہو ايس كے بعد شام ، بصرہ اور بمين كے متعدّد منفر كئے ہو

## الراقي بي شركت

جب آئے کی عمر بیس سال کی تی توفریش اور قیس کے قبیلوں کی شہور لوائی میں آئے نے مثرکت کی۔ بیمعر کہ حرب فیار کے نام سے مشہور ہے۔
اس جنگ بیں آئے نے کسی پر ہانھ نہیں اُٹھایا۔ ہاں اپنے چوں کو ترکش سے بیز کال کردیتے رہے۔ اِس طویل جنگ نے ایک عرصے کے لئے دونوں جنگ وقبیلوں کو امن پ ندہنا دیا اور کھی عرصے کے لئے خانہ جگیوں کا سربا جنگ ہوگیا۔ آخر یہ جانہ دونوں مولیا۔ آخر یہ جانہ دونوں کے ہرفرد نے افرار کیا کہ ہم زیر دستوں کو بھائیں گئے۔
سے ۔ متحارب قبیلوں کے ہرفرد نے افرار کیا کہ ہم زیر دستوں کو بھائیں گئے۔
سے ۔ متحارب قبیلوں کے ہرفرد نے افرار کیا کہ ہم زیر دستوں کو بھائیں گئے۔
سے ۔ متحارب قبیلوں کے ہرفرد نے افرار کیا کہ ہم زیر دستوں کو بھائیں گئے۔
سے ۔ متحارب قبیلوں کے ہرفرد نے افرار کیا کہ ہم زیر دستوں کو بھائیں گئے۔
سے ۔ متحارب قبیلوں کے ہرفرد نے افرار کیا کہ ہم زیر دستوں کو بھائیں گئے۔
سے نے بھی اس معاہد سے میں شرکت کی۔
مزیانہ نہوت ہیں آئے فرایا کرتے کے کہ اس معاہدے کے مقابلے

زمانہ بنوت میں آئے فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابے بیں اگر مجھ کو شرخ رنگ کے اُونٹ ویئے جاتے تو بیس قبول دکرتا اور اگراج بھی کوئی ایسے معاہدے کے لئے مجھے دعوت دے تو بیں حاضر ہوں :

## 1. Live

ائے کے حن تربیر کا ایک واقد سرت کی کتابوں میں مرقوم ہے لیمن لوكول نے كعب كى از برنو تعمير كے لئے مختلفت جصتے باہم نفت يم كر لئے۔ ج انتور كي نف كرنے كا وقع آيا تو إس سرف كوما صل كرنے كے لئے تلواري مجنج كئين عوك ومتورك مطابق دعوبدارون فيخون سيجرك ياتي من انكليان ولود لوكرجان لاادين كالمنان والدوز تكرين جھگوارہ ۔ بالافرایک بزرگ نے بیٹوریش کی کدل تیج ہو تحق رہے بہلے مرکعبین آئے وہی الف قراریائے ۔جنانجدیدائے سیم کرلی گئی۔ الن انفاق سے سے پہلے مرم یاک میں آئے ہی پہنے۔ اس توری خركي سعادت كيا-آت كي مائے كے طابق برقيبيلے نے اينا سروار تونب ركارات نے جادر بھا كر جوامودكواس بى ركھا اور قبائل كے نمائندوں كماكه جادر كے كنارول كو تفام كراؤر أعابيں جب جادر تف مرابرائم كرابراكني واست يتفراها كف كردا والكي والكرا بنیادآت کے دادا ارائیم علیالتام نے رکھا اس کا نائی بیل اس سيون نے انے ہاتھ سے نصب کیا۔ فدا کے گھر کا بدا خری معاردین صنف كى عارت كو بهى يائيكميل تك بهنوا نے والا نابت مؤا - دين متين كاعارت أس كے التوں اليي مكن اونى كد يون فقش وظارى عنرورت

(1)

باقی نه رسی-

كون ايما باكمال صور ہے جوانے مُوقع كى جُنبنوں سے نواج عوبے ا یک یاکباز نوجوان کی تصور کھینے جس کی حیا سے ڈیٹا یارسانی کالبن لے جن كالباقنة سي اكتنا إول عن كالمكاتبة ما المجرع كوأجالاكر وے۔ ان صور! زیوں کی آمیزش میں اعتبال بیدا کرتاکہ یا کھور ين نيك بيرت اسم جملتي نظرات كرينضوير فوركا جلوه وكماني وي جرے کے نقوش فلے کی بہترین کیفیتوں کے آئینہ وارموں میفیق روش سے فاتے کی شان سے دا ہو مگرنشان کیز ہویدا نہ ہو ۔ وُہ اہل وُنیاکودکھو ين ميناو بھر اندو مين نظرائے مرزمانے كانتيوں سے كرجين نزہو۔ کوئی این تصویر بنا جومادیت کی آلود کیوں سے باک ہو اور اُس پر وجدرانی كيفيت اور روماني كوت طارى بوليكن ال يجل سے عارى اور عوم ظلی انسان کا کمان نہ ہو سکے۔ بلداس کے سوت ہیں ہنگا ہے ہول۔ اس کے دلکٹا بڑوروں من شکل شائی کے اراوے جھے ہوں ۔ وہ مادہ لیا مين بو مر الكهول بين فناوت كى كاننات بجرى بو-اس كى بجراوروانى اورمتناسب اعضا اورمخناط عادات محفوظ زندكى كى شهادت ديتے ہول-فدورمیانه بوناکه ندوه سی کوکم تر سی اور ندکونی استفارت سے دیھے۔ اس کے رنگ میں اعتدال ہوناکدافر لفنہ کے کالے اور اور ا كے كورے كے لئے اس بن محبوب بواور دنیا كا نفت اس كے باؤل تعار طرح بياركا بوكدوهمت كى بواؤل سے اس كادابن كوم اڑنا أرنا

تمام عرب وتحم کوابنے سائے میں ہے لے۔ مصور ایک متنین کی ایسی دلاور تصویر بنا کہ جود مجھے کے کہ یہ سب سے برائے ہے تناع کی افضل تین مخلوق ہے۔

قبیرجیت سے آزاد ایک آوازسٹنائی دی کہ اصفور کے متلاشی ا غور توکر کہ نام مہاد مسلمانوں نے اپنے سجدوں کے لئے بہلے ہی لاکھوں آسائے نلاش کر درکھے ہیں ۔ اگر نیرے ممدوح کی تصویر جائز ہوتی توکون عقید میند تصویر جاناں درلغل مذربہتا اور حاجت روائی کے لئے اس تصویر کے ملئے ون ہیں ہزار بارسجد سے ذکرتا۔ اس زمانے میں ماسوئی پرستی کا بیمال ہے کہ دست رحمت ہی سنجھا لے توکوئی سنجھل سکتا ہے۔ اگر تیرے مجبوب محد صلے اللہ علی وسے آئی تصویر حمام مذکر دی جاتی تویہ دنیا کا بہت براوا

کبرکٹر کی عظمت کو دیجھ کر دنگ رہ گئے۔ وہمن اُن کی پاکبازی کے عترف
ہو گئے ۔ جس ملک میں جن بے نقاب کو کھلے بہندوں متاع ایمان پرڈاکہ ڈوائے
کی اجازت ہو ہفتی کی کٹاکش سے زیج کلنا ایسی معادت ہے ہو ہو سنا کیوں
کی اجازت ہو ہفتی کی کٹاکش سے زیج کلنا ایسی معادت ہے ہو ہو سنا کیوں
کا حصر پندیں ہو گئی ۔ اس محضرت میں الشرعلیہ وسلم کی جوانی شبنم میں کی طلب ہو
اکو دگیوں سے پاک تھی ۔ اِس پاکباز برٹھا ہے میں الزام تراستی مخالفوں
کی جہنی ہے ، واقعہ نہیں۔

آئے سے فی معاملہ کیا ویانتداریا اس دیانتداری وریمبرگار كى وج سے زبان فلق نے جو نقارة فدائے ، آئے كو"ائين"كدكر كارا۔ آي كي امانت وديانت كي شهرت كم كله بينجي - امك أو تح كفرانے كي باكبازاورمتول بيوه فديج رضى الشرتفا لاعنها نے آئ كونشر كم سخارت بنایا اور دوسروں سے وُگنائ الخدمت دیا۔ آ سے حُن معاملہ کو دیجے كرفدي وفني النرتعا لي عنها في شريك زند كي بنن كي فوائن ظامركي. نادى كے اس بيغام كو حضور للم نے قبول فرمایا جي طرح آب اپنے مكارم اخلاق كي وجبه سے" اين" مشہور تھے ، اى طرح خديجبر رضي التارتيك عنها این یاک دائنی کی دجہ سے عور توں من ظاہرہ کے نام سے معروف تفين - برحيددولوں كے من وسال ميں تفاوت تفا مر ذاتى اوصاف كى مناجرت نے ايك دوسرے كے لئے تشق بيداكردى يينانج مردو كے مدول محد صلے المتر عليه وسلم نے جوزنوں بن سے الك نيك مرت خاتون کوشریک زندگی بنانا بیند فرمالیا ۔ شادی کے وقت سرور عالم کی

عرجيس برس كي عني اور حضرت فديحرضي الشرتعالي عمرياليس كے لک بھا کھی۔ متابل زندگی میں وونوں کے تعلقان مجتن کے میسے راک کی طرح نوش گوار تھے۔ اُن کی نوئیوں کے بہشت بین غصداوروساوی كے ماني نے راه د ياني على - جراج واين جوعبت كي مقراص ہے، أن كے تخل شاد مانی کو چیونگ ندگها تھا۔

انانى كيركرى عظمت اسى يى ب كرص كوجى سے زياده واطم ہووہ اس کی بڑائی کا زیادہ افرارکرے۔ ریاکارکاڈھول دورسے سان علوا بونام، اس قرب سے دیجنے نواس کا بول کھی مانا ہے۔ نیک انسان كمتعلق دورره كربدكمانيال ريتى بن - اس كا قرب اس كى مجبوبيت كو

اور ارها دبتاہے

معلوم ہوکیا کہ بیری دولت کیا دُنیا کی ساری دولت اُس کے فاک الی فيمن نهيس بوسكتي حضور صلى الله عليه وسلم كے افلاقى عالىيد ضرب فريم كى برى سے بوى وقع كے مطابق سے اور آئے كى تكى صفرت فديج يا كے تصور كى وسعتوں سے بھى زيادہ تھى۔ أنھيں نه صوت المحفرت علىالله عليولم سيخبت بي على بلك أخبل أشيك كيرك عظمت كالمرااحال تفاروابرسے سے لی اعلی ای استفاد کی آنکھوں سے فاؤ كاعيب وأواب بنين تفي منا راس لفراس في الن في كالمناح كمنعلق حرف فن حفوركي اعلايرت كانافال زديد توت يه

### سيرت

ناظف اولاد برسردوزگار با برسراقتدار بورونوب مال بات أنظيراني ب. مرصاحب زرخانون كامحبوب خاوندعوريز رشة وارول س مروت اورتمايول كى امداديس لك كيا حضور الوطالب كى تهربانيال باديس. ايك دفعه مكريس فحط بطارات وابين جياى عبرت اوراولادى كثر كاخيال آيا۔ اسے دوررے تحاصرت عباس ونى الشرعند كے ياس ينجے اور كناكة فط سالى ب اور جا اوطالب قليل المال اوركشير الاولاد مي بيتر ب كان كابوجوم بكاكرتے كے لئے ايك روك كوئيں اسے باس كے آؤں اور الك كوآب المي كورك مائي - أخول نے بدیات ليسند فرمانی - دونول الوطالب كے ياس بنے اور اظهار متعاكيا۔ أيفول نے حضرت على أكوات كر بيروكرديا اورجعفرة كوحفرت عاس في كروا لي حفرت على وفا كاعمراس وقت بالخ برس كالتى مينم صلا الشرعاب وسلم كالمح كاب ترسبت بافتة بخرصاحب ذوالفقاراور اعلني درج كاشهواربناءأس خبرتكن بازو اورسيرافكن فوت ياتى - وه بلنديا ينكسفى ، اعلى ورج كا ادب اورتاء بنا- دُنياس باب علم اورصاحب فضل كملايا- كانتى بلانو كي اولاد إنى خصوصيتنون كي حالي و! صرت على من تو تير مر بان تا كے بينے كو يا اين اى كو تن اور سے تربطانے معاول و کھو! زیر فاصور کا ایک علام

ايك عبياني فاندان كاجتم وجواع كنا حضرت فديحرة كالجنبي عيمان خزام رف اس كولهين عي فريد لايا اور اين يموهي كي نذركيا جهزت فديجه نے اُسے صنور ملع کو ہونے دیا۔ یہ غلام کھرین کول کی طرح برورش بانے رگا۔ بہان کے کراس کے باب اور جا اس کی تلاش میں حضور ملح کے ياس بيني اور درخواست كى كد زيد كوهر بيج دياجائے -آئے بوئني فيول فرمایا۔ باب اور جھازید کی آزادی سے باغ باغ ہوگئے۔ گرزیدیدادی سى يؤلنى اور دولون كوصات كدويا كرئس محرصل الشرعليدوستم كو جيوراكر كبين نبين جاسكتا ـ باب جيران بوكر لولا كرنو آزادي سے غلامي كويبندكرتا ب؛أس نے كماكيس نے محمد ميں وہ بات يائى ہے كمال باب كو أن رزيج نيان ديمانا حضور لع فريا حضور المعالم الوادا زید سرا بنا ہے اورس اس کانا ۔!" عارت في الوفوش فوش هر حلااً ما - يرتفوهي مي بات يرتفي بوكسى كم ظرف في وس الركد دى اورمزاج اعتدال يرآيا تو تجلادى و بلكراس شفين آفانے غلام كے ساتھ جو قول كيا وہ عمر بجر نبھايا۔ شادى كے الني بواتوايي يجوعي في لائي زينے مالا كاح كرديا۔ خدا ہے ایمان محملعم کی جان تھی۔ کفراور شرک کی رحموں سے ہے۔ كويا حنور المح كى كلي من يدا عنا منصب بنون يريني سي يمل كادافه ے كرفرين نے بنوں كے عرصاف كا كانا حنور سلم كے ما من لاكر كھا، مراس وقد رق نے کھانے سے اجتنا ساکا۔

آب کونمایاں ہونے اور بڑا بننے کا شوق ند تھا۔ ہاں ، ہوآئے قریب آنا تھا ، گرویدہ ہوجا تا تھا۔ آپ کی زندگی ہوولعب ہجووٹ اور فریب یا کتی۔ فریب یا کتی۔

سيرت كى إس بلى سى جلوه نمائي سي علوم بهوكيا بوكا كدات جبماني صحت اور افلاق من متاز تھے ۔جب جم اور روح آلائفوں سے یاک موتے من توصینوں سے مین فراکی مخت اُجودی بستی کوب اتی سے اطمینا بخن ہوائیں ون کے سرول کو بوسددے کر آتی ہیں ، راحت کا سمند رامرا جلاآناہے۔انان جاہتا ہے کوغیروں کی مداخلت کے بغیراس سرور سے کیون اندوز ہوتا رہے۔ اس لئے وہ ایسے گوٹ مولت کولیندکرنا ہے جمال بنت نبطے اور برندہ بر ندمارے مسرت کے لاسکی بینام آسمان سے أتي بس ول بركنول معمور بوطانات كيمي اضطراب اورغم سي رقت بداہوتی ہے۔ آنکھیں ماون کی جھڑی کی طرح آنٹو برساتی ہیں۔ لیکن باوجود اس افک باری کے دل سرتوں کا جلوہ زاربناریتا ہے۔ جب آي ي مينين رس كويني توفلوت كي تشن راه كئي - آي رانوں کو ایک قارس جو کہ سے تین میل کے فاصلہ برہے، جایا کرتے تھے۔ اس فار کانام حسرا سے محضور المع منو باندھ کر بمراد مے ما کرتے اورص الك يفتح ند بو تكنة اوبل قيام فرمات - ال كوت زاتنها ينول كى يفيتول كالميح علم تونى كورى بوسات مرناجير أمتى كاييقاس كرمولد بالاكيفيت سے وُه ملتى جلتى كيفيت تھى جوغار تراكى تشركان

منى ۔ اُمنى كو يہ فوت كوار تجربداس وقت بوتا ہے جب اس كاحونل بالگا بارى تفاك من مقبول محرب تاكرانيان بجو سك كرفدا اين بندب بررامنی ہوگیا۔ جس کسی کو بیا جانفز انجربہ ہونا ہے اوہ نادیدہ خداکی ردیت کے لئے رات کو اس سوق بھرے اضطراب سے انھنا ہے جس طرح عاشق وارفنة كسى بيكوش كي مجبوست كانظاره كرنے كے لئے الك برائون تنوين محوس كرك علدى علدى تبار بونات \_ توبا مطلوب كلاقات كے لئے منتظر كھوا ہے اور أسے دير ہوكئي، تو در سيكسي مايوس مذ أوط جائے ۔ اورجب تمام جروں سے خالی الذین ہو کر اُس کے دھیان میں بیٹنا ہے تو ایسا محوس کرتا ہے کوبا جان جان مجرّت بحرى يميني بانين سناب اور بعض اوفات أس كے كام و وين البي لذت سے لطف الدوز ہوتے ہی جی کا بیان دارہ اسکا سے باہر ہے۔ کھی جی وہ تاریبوں میں اور کی جھاک و مختنا ہے گویا يره ونارط مع بركواكب نابال ظاهر بو گئے۔ جب روح اس طرح عالم علوی سے علاقت سے آگارتی ہے تو اکثر خطرات سے آگاری ہوتی ے اور توسش خبریاں یاتی ہے ۔ بھی رویا نے صادقہ اورصاف المام اس كى رسيرى كرتے بس بعض اوقات نئى دُنيا كى اليجوتى تفيقتيل برکھنتی ہیں۔ بلم وقت میں کے باب واہوتے ہیں۔ انسان فراکے ما تق اینا تعلق بول استوار یا را تنده لغر سول سے محفوظ بوجاتا ہے۔ سان تک نوبینی راور امتی کاعال کمیاں ہے۔ افلی وادی کے

سفر کے لئے عام قدم رُک جاتے ہیں۔ وہاں صرف بینمبروں کاگرز ہوسکتا ہے۔ اِس سفری آخری منزل وہ ہے، جماں محسن حقیقی برتو گئن ہے ،

## 39

عرب كاروش ضميرا فاغار حيد اك تاريحول مين نوركي جلك ويجين لكا-أس كے فواب سيخ اور الهام صحيح ثابت ہونے لگے - بانج رس تك بهی کیفیت رسی مگرآت کی روح اور رفعت یا بنی تقی - وه جو برقابل براه راست اكتماب علم كى صلاحيت ركفتا تفا- إلى لفة عرك اكتابسول مطابق سالاع أسے وُومنصرب عاصل بنواجی کا اہل اُس کے سوااور كونى نديخا - ليلة القدركى اس معيدماء تكوفدا كابيغام فرسنة جرائيل عليه التلام ونياك أخرى بنيه محرصة الشرعليه وسلم كى طوف غاير رواس بملاييفام كے كرايا اوركما:-يرفه أس فداكم بين نے كانات راف رُاءُ بالسّم رُبِّكُ الَّذِي كوبيداكيا- أوى كولوت كے وظوے خَلِقَةُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنَ يداكيا-يره تيرانداكه ي . ووجل عَلَقَ أَوْرَاءُ وَرَبُّكُ الْأَكْرُمُ الْ انان كوقلم كے ذريعے سے علم سكھايا -النبئ عَلْمُ بِالْقَلْمِ هُ عَلَمْ الْقَلْمِ هُ عَلَمْ ووجل نے انسان کو وہ بائیں عصائیں الإنكان مَا لَمْ يَعْلَمُ وُ

اوا سمعلی نه کفیل -

تات بن قيس نے ج كماكر فدانے اين بندوں سے بهترين تحف كوانتخاب كيا بوس كذاده الرلف النب اس سے زیادہ راست گفتا راورسے زیادہ شرف الاخلاق تفاروہ تمام عالم كانتخاب تقا- إلى ليخواني الديتنابنان ولاقي-روایت ہے کرجب جرایل فارحرایل ظاہر ہونے توکما کروھ۔ ائے نے فرما کریں بڑھنا تو نہیں جانا تر صفرت جرائیل نے آج كوسينے سے لگاكرخوب زورسے دبایا - بھروى الف اظ دہرائے اور وی جواب بایا۔ عرای طرح دایا۔ فوض تیسری مرتبہ جواب سننے کے بعد جرائل انے وہ بانے آینن راصیں۔اس واقعہ سے محصنا از ہوکر حفال صلح كريني - رفيقنها ت صن فدي الله على المطاق بخائجة كوكمبل اورها وما كيا حب يخدر بعاسكون خاط بؤالوف يحدد غارم ای سرکوشت من وص کهدستانی اور کها که مجے توجان کافوت ہے بوی جی کی نظرفاوند کے بلند افلاق کے اُنگی اُنگی کہ بیدواقعہ آہے کو مبارک ہو۔ خداآے کو ہرکز رہوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آب قرابتداروں سے من اول کرتے ہیں۔ ہمنشہ سے بولتے ہیں۔ وکول کا فرتھ اُتھاتے بن - فقيرون المينون كالدوكرتے بس ما ذون كا مهاني كرتے بين، 一旦かんらしいというこうとといっと رسرت کے ایک ایک واقعہ میں دفتر معنی مضمرے میتمبر

اخرالزمان علیہ الصّلاۃ والسّلام کے منصرب کی سب سے پیلے تصدیق کے والاکوئی مرد نہ تھا بلکہ میڈوز ابک خاتون کی شمت میں لکھا تھا تاکہ مومنوں کے مُنہ برِقفل لگ جائیں اور عورت کو مردسے ہیٹیا نہ کہ سکیں ۔ حضرت خریج اس کے اسمی خاری کی ایسی نا قابل تر دید شہادت بیش کی جس سے ہرفالف نکہ علی کی زبان بندہ وگئی۔ اس مومنہ کی فراست کو دیجھواکیا خور کہ کا کہ مخلوق کی خدمت کرنے والے کو خالق رسو انہیں کرے گا۔ فرکت خلاق مان اور مخلوق کی خدمت کرنے والے کو خالق رسو انہیں کرے گا۔ فرکت خلاق اور مخلوق کی خدمت سیتھے مذہب کی جان ہے۔ بے شک دو سرے خلق اور مخلوق کی خدارسو انہیں کرتے گا۔ فرکت کے خالق اس انہیں کرتے والوں کو خدارسو انہیں کرتا۔

~

میں وہ سفید نباس میں دکھایا گیا جن سے ضور نے تعبیر کی کم درقہ بن نوفل جنتی ہے۔ اگر اس کا مقام دوزخ ہوتا توجیم پر نباس نہوتا ۔ غرض جویا نے جن ہی کو بہنچ گیا۔

حضور صلعم في حن كا اظهار فرمايا، وه الصعامات كى ابتدا اور بشريك تقاض كے باعث تقار كون نيس جانتاكم ايك ناملوم وادى مين بدلا قدم كن قدر جها بيداكرتا ب- العطبي بجلجاب كالانتي ونياكي مناظركا اليي أرسيت عظمت كي ماي ما المناعضة أناليني في الى تاري من فرنت كا زور زور سے بينيا موائے فوت كے كياكيفيت بيداكر سكتامي إبحائے فلك كرنے كے تون وہراس كا يرجزد واقعہ كانحفر صلحم كى سياتى كى دبيل ہے۔ اكر نبوت كا دعوى آب كا من كھوات افساند بوتا تولوں خالف کھرنداتے۔ بیوی کے سامنے تو بُرول بھی بہادر منے کی کورش كرتا ہے۔ بنابرین فلی ایم سیم رتا ہے كر آئے كے ول سی جھوتی شهرت جوزاس معرب كالمعصوم أمنك على نظى منبول اور يكول کے جل مناصرے آرزومن بنیں ہوتے، وہ تو آگ کی تاش بن کانتیں اور امانك لورق كويا ليت بن عوب كايتم على امانك كونين كامردا بنا وباكيا ـ ذَالِكَ فَضَلُ اللّهِ يُوْتِينِ مِنْ يَنْكُ اللَّهِ يُوْتِينِ مِنْ يَنْكُ اللّهِ

وی کے بیلے تجربے میں بیمالت اس کئے طاری ہوئی تاکہوی کوکشف، الهام اور رؤیا سے تمیز کیاجا سکے۔ ابیا نہ ہوکہ مرسل تمثیل اور معنے کے ابہام میں رہے۔ بلکہ اسے معلوم ہو تینی نہیں خقیقت

تابتہ ہے بہ حضور ملعم کا بڑھنے سے انکار فرشنے کا اصرار اور باربار بھینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ بیغیبر پر روشن ہوجائے کہ یہ منظر وہم کی بیلوا نہیں بکہ حقیقت حال ہے۔

معترض حنورسلح كے دولت بوت كودولت اورطاقت كى آرزو برميني تجفية رب اوراس حقيقت كويمين نظراندازكرت رس كدطوفان شاب مين جومعركول اورمينكا مول كازمانه بنوتا ب الكي تخفى فاموش او يُرائن منابل زند في بسركونا ہے۔ اس كاسيند جاليس برس في عمر كے بعد يوكو تؤر أيكيز امنكول كى جولا نكاه بن كيا حالا نكريم كا يتحد برطعا ي كى طرف بهلا قرم تحاماً ہے۔ اس عديس جانی کا جارت بيرى کی سرد بواؤں سے كم ہونا ننروع ہوجاتی ہے۔ اگر تم ماکے باشندے ہواور کہاری عموایس كويني على ب تواسة والمان المان المان المان المان المان المين اكس طرح محشر فيراً منكول كى جول كاه كفا- وولت اورط فنت كى حوص نے كن طرح الك أك لكا ركائي - اميدوں كے مرائے أكوں كے ماغ بهشت کے ہوئی رہا جاووں کی دُنیا آرا سے کردھی تھی ۔ بھرجب مالیس برس كى عمر بو يكى تووه سب جنت كاه نظارے بك باك غائب وكئے۔ اور مايوسيول كالن ووق صحوا منه كالسائل ما من نظر آنے لگا- اگر تم اس كونسين بننج تواس عهدكي خوال أفرينيون كاورد بحراافنا يكسى من ربية ے نوجیو ۔ گلتال کے صنف معدی و سے دریافت کروجی نے مذبات جوانی کوجیر باد کھنے اور برفیار بڑھا ہے میں قدم رکھتے ہوئے کی حربت سے



"چل سال عمر عزبیت گزشت" کاغیرفانی مصرعد کده کراس عدی مردم زاجیو کی طرف جکیماندانتاره کردیا ہے۔ اس سلنے جالیس برس کے بعد خاموش زندگی بسر کرنے والے محسم ما صلح الله علیہ وکلم کا دعوی شیطانی اُمنگول ور بال اُمیدوں پرمبنی مذیقا بلکہ وجی رتبانی اُنفیس غار حراکی تنها بیوں سے نکال کر میدان وغا وغزا بیں لے آئی تھی ہ

## زمانه فرت

حضرت جرائل كے ظور اوّل كے جماف ك كونى آيت نبين أترى وی کے اس النواکا زمانہ زیادہ سے زیادہ جھماہ تک رہا ۔ اس کوزمائہ فترت كيت بن - زامِرخُفك نے التوائے وى كى صلحت يہ بھی كرينجيركونند ب وى سے دویارہ کلیف نہ و - عاشق رمز شناس بول کہ بیری خرصتنی کی ایک اوا عنی - تاکیزی سالب کی نیازمندلول اور اس کے شوق و اضطراب کا كتكھيول سے نظارہ كرے -ايك وافغد كى دوناوليوں ميں سے اپنى افتاد طبیعت کے مطابق کسی ایک کوفیول کرلو! جياكريان وجائب، ني كي منف كي طاب اور تنرت كيوالا نہیں ہوتے۔ فدا کی محبت اور عبادت اُن کی رُوحانی غذا ہوتی ہے۔ اس مين وه كينول ي كريكة - زمانه فترت من الخفرت صلى الشرعليدوسلم مرارغارمراس ماتے رے اور شبتان دل کولؤری سے منورکرتے رہے۔ عانتق صادق كونو بجرس وصل سے زیادہ مزار ماتا ہے۔ بعضوں نے لکھا

Crr

التوائے وی کے زما نے بین حضور صحت پریشان رہنے تھے۔ ہر جند برہ اللہ مصدقہ نہیں تاہم پریشانی کو در وہم اور شوق وصل سے تعبیر کیاجا سکتا ہے۔
طالب صادق کے اسمحان کی بدافل نزل خم ہوگئی توایک دن بھر جب حضور فارسے نکل کو گھر آ درہ تھے، اسی فرشتے کا نلور ہوا۔ آ ہے پھر کسی فار مرعوب ہوگئے ۔ مکان پر پہنچ کر کپڑا اور مطااور لیہ ہوئے ۔ انتیاں کان ہیں بدی جب اللہ اور از آئی :
اسے ادرین پیٹے ہوئے اللہ اور آئی :
اسے ادرین پیٹے ہوئے اللہ اور از آئی :
اسے ادرین پیٹے ہوئے اللہ اور اور لینے کپڑول کو اور ان کو کہ اور لینے کپڑول کو کہ نے فالمقان والے نے دان اور لینے کپڑول کو کہ نے فالمقان والی فالمقان کے دان اور لینے کپڑول کو کہ نے فالمقان کہ نے فالمقان کہ نے کے کہ نے کہ ن

اورخوشبووں سے لبریز ہوائیں ، پُرشور آندھیاں ، مؤموں کانغیر اجذبائے طوفان ہمن کی ہے پردائیاں ، عنق کی ادادت کیشیاں اس کے ایک اراد کی پیدادار ہیں ۔ مال کی مامتا ، بیچے کاخوشگوار تبتیم ، اور ایسے ہر اردل تا ترات کا پروردگارکون ہے ، بیجول میں خوشبُو اسجول میں صلاوت کون بیداکرتا ہے ، بس دہی خدا جوع بیت اور عظمت کے قابل اور پرستن کے لائق ہے!

فدا کی بنی کا افرارتمام بیکول کا سراست محب اس فین میں شا سیدا ہوجائے تو انسان جوش عمل سے عاری ہو کر بیشان حال ہوجانا ہے۔ جن علی مرازسی کے باوجود انصاف کے صدود کو قائم نہیں رکھ سکتا اور شیطان کے ہاتھ میں ظلم اور عدوان کی بے بناہ تلوار ہی جاتا ہے۔ كيونكر حريكسي عارسا علاكي سنى كالقين أي ننين توسعي وعمل كامارة لینے کی کیا صرورت و جب کوفی کونوال بی وجود نہیں نوجورکو جوری سے كافون بوسكاس والافان كم سنيان كود كالرهبران أكفور منكرين كرده بين وحن كل كارتك نظر آنا ب أس كى وجديد ب كرينكر خدالظا ہرعاقبت کے خطروں سے سنجا عاند نے بروائی کا اظارکرتا ہے ، مگر ول كے كوشے بين برانديشدر كھتاہے اساوال وسط كائنات كاكوني اوركا ہوج تھے مرنے کے لیدزندہ کرے اور اعمال کا جاؤو کے! اوھر امان بعض مُرَّعی گنا ہوں کے رفعے میں آپ کورٹے ملیں گے۔اس کی وجہ بروکہ ان کا یہ افرار بھی فظی اور رسی ہوتا ہے۔ وہ محدول سی بھی شک کرتے ہی

كرمها داخداكا وجود بهي بهااورعنقاكي طرح محض افسانه بواور بينازروني تضيح اوفات بى فابت بول-دردن بنين كر بطلاتى كى قوت محركه فدا كافراركرے اور برائ كامنع محاسب فت كا أكار-اسى لئے قرآن كيم مناظر قدرت كى طوف باربار توجدولانا ہے عناصرارلعدكى كوناكوں اور بولوں صورتول، والرخمسه كى لطف الدوزيول اورلذت زاميُول، قدرت كى صنعت بھری رنگ آمیر بوں اور کلکاریوں کو انسان کے بیش نظر کے توجها سے کہ رہوس کھ موجود ہے، کیالوہی بندا ہو گیا؟ مخاطب کولطف کا سے محوم نہیں، بھر بھی اس کی دکمتی کور دوتی ا جمكتي حقيقت بعنى خالق كائنات برايان لانے كى راه بين شك وث کی دلوار سی کھنٹے دیتی ہے۔ اس کم بینی اور کوناہ اندینی کے مرض کاعسان أيكول كابندكرنا نهيل بلدحفانق كوعلم وعفل كي دوسني من مار بار ديكها مظاہرعالم اورمناظر قدرت بربار بارتحقیق کی نظر ڈالنے سے بالاخران ان تك كى ديوارسے يار بوطانا ہے اور اس وادى جيرت من طابنجا جهال فطرت بشرى فان بحرد برك ما في محرد وبيار كى سارون جوكا نك وك جب ايني بم جنسول كوكفر اور تنزك كي كمرابي بين ويجية می تو تھے ااس اور انسانوں کو بے بقینی کی ضلالتوں سے تکانے کے لئے کارتے ہیں۔ بنی اور پیغیر تو و نیا کی راہ نمائی اور رہبری کے لئے فاص طور يمني كفياتي منوسام نحرب البيخ دين كالكم ماياتو

(1)

سب سے پہلے اس کا رخیر کو مشروع گیا۔

سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبر کی شنے وعوب اسلام قبول کی بھر حضرت علی فا اور حضورت الدین نے دین کی دولت پائی ۔ اس کے بعد حضرت الدیم رہ کو بیع تن نصیب ہوئی ۔ حضورت الدیم رہ کو بیع تن نصیب ہوئی ۔ حضورت کے اخلاق جن جن کی دولت پائی ۔ اس سامنے سب زیادہ آئیننہ تھے اور حضور کی زندگی کا کوئی گوشتہ جن سے تجوب ایران لا چکے تو رفتہ رفتہ حضرت ابو کبر ف کی معمالی ، غلام ، دوست جب ایران لا چکے تو رفتہ رفتہ حضرت ابو کبر ف کی سعی اور کو بٹ ش سے حضرت عثمان و محضرت زبیر ف احضرت عبدالر جمان میں عوف ، حضرت معمال میں عوف ، حضرت معمال میں عوف ، حضرت طلحہ و ایران ، اور حضرت طلحہ و ایران ، اور حضرت طلحہ و ایران میں سے خضرت میں رہ میں میں میں میں تاری میں سے خضے۔ سی میں تاری میں سے خضے۔ سی میں تاری میں سے خضے۔ سی میں تاری میں سے خضے۔

当時間に

اس عرصے بیں صنور کے صلفے میں مومنین مخلصین کی ایک مختصری جا م مرکئی۔ بولیٹمول متورات چالیس جانوں سے زیادہ ندینی ۔ اب چوتضال

وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ت توکیاتم میری بات کایفین کروگے ؟"

سب نے کہا۔ اس کیونکم ہم نے میشد آپ کو سے و لئے کنا ہے۔ "

آب نے کہا۔ تو نین کہنا ہو کہ اگر ایمان د لاؤ کے تو تم پیجت عذا اللہ وگا ۔"

نازل ہوگا ۔"

نازل ہوگا ۔"

(2)

لوك إے امار محققت مات مجور مذاق أراتے . كاليال ويت يل كف الرونيان والجدلياك اس منانت مآب بني في تعلي كوني مے بنیادیات نہیں کی -املام کی ابتدایں جیات آئے گی زبان سے مجازواستعاره كے طور برنكى اور حقیقت كے لباس میں سولد برس كے لبعد ج حضور نے فتح کر کے دفت دس سرار قدو سول کا اے کرمقام صفا يرزول اجلال فرمايا توجن لوكون نے كوه صفاير اسلام كا بداولين بيغاً شنا عنا يصور المع كاعظرت كے قابل ہو گئے ۔ اس طرح مونين نے فلاح یانی منکرعذاب باکت میں مبتا ہوئے ۔اس واقعہ کا جرجا کھر کھر ہوگیا۔ اور تمام عرب مين ني كے كذب وصدافت كى بحث كا دردازہ كھل كيا جوا كرنا اور بحث كے باب كوواكردينائى بردورس يرويك ثراكى جان ريا ے۔ کسی اصول کی نشرواناعت کاطریقہ سی ہے۔ عنى كابتدا تبرل اور فاكوار بوتى ہے۔ بھر د توارلوں كامرحلواتا ہے۔ یدورد گاری کے نوزعتی ہے دل کوروش کرنے والے کی زندگی اجر ہوجاتی ہے۔ رکار کا کم مانیا ہو تو ہزارجان سے اس رفدا ہوجائیں مر اس کی لے نیازیاں یہ بن کرمینمیری کی سندودعطا کرتا ہے اور اس کی تصدان دورے سے کردانے کا مح دیتا ہے۔ ال صنمون كوظول دينا سُوءِ ادب مخضر كرنبول كى ذورا نہایت نازک ہوتی ہیں۔قدم قدم برمشکلات کے بہاڑ اور رُ کا ولوں ک د بواری آتی ہیں۔ وسٹس یران کی عظمتوں کا غلغار بلند برتا سے محرور بن

(50

فاک پر الفین مصیبوں اور بلاؤں سے دوجار ہونا پڑتا ہے۔ برحید نيك لوگ سي كارس دن بجرجان كھياتے ہيں ۔جب دات كونود اپنے اعال كامارُن لين بيضة من أو مرجيوني سي حيوتي عيول أي رمضط ہوجاتے ہی رسیدوں میں بوکر سخت اضطراب وبیقراری کے ساتھ ہتفا برط صفى با درممولى على كے تصور سے أن كے رو تھے كھوے بوماتے ہیں۔ مباداوہ بےروا ایمان کی دولت محروم کرکے اطمینان کی جنت جين كے- الكے دن بجر وكنى كوب ش كرتے بى اور الخين وكنى فات كالمامناكرنا يونات -جان زار رحمت يرور دكاركو دُهوندتى ب المقال عن كا يمض منر التم بوني منين أتى-و مجود محرصت الشرعلية و الم صره ما تين ، أنكليال أهني بن حقارت کی نظری بردتی بین - ایک دیچ کرناک مجول جردهانا ہے۔ دوسرا من جرانا ہے۔ ذات افدی سے استرار عام ہوگیا۔ کر کی گیوں جھورے اور بازاری لفنگے جُونی آے کو دیجھتے، فاک اُڑانے اور سوکھنے للتے تھے بیکن آئے ان سب بانوں کو برد اشت کرتے اور خاموتی سے اين كام سي صروف رت. اب پر ذات باری کی طوف کے مربوتا ہے ،۔ وَالْتُوفَوْعَشِيرَتُكَ الْاقْتَرْبِينَ اورا يَضروبك والول كوفراتعالى سودرا يكرياتي عضورصلع نے عوبيوں كى دعوت كا مامان كيا حفرت على ف جن كاعراجي نيره برس كي عني لا بيرطيخ نبوى عنے عبدالمطلك بال

خاندان مرعوعقا - فراغت طعام كے بعد آئے نے بول فرمایا: -" ئىل دەجىر كى كرايابول جودىن و دىنيا دونول كى غيل ہے- إى باركرال وأعاني سيكون ميراسات دے ؟" دوت في الأرب كوران الوظاليا- إلى الفوش محدى كاربية -: いからうき " ہرجند مجھے آ شوب حثی ہے اور کومیری ٹائلیں تی اور عمر کے ا اول اس کا جھوٹا مذاور بڑی بات بھے کرے ساختہ ہنے لگے۔ تاريخ كنم عدم سي كارى كركبول سنة بو على فيوكت ب كاردكائ كا بجروافعات كى رفنارنے تابت كردياكم إس بيخ كاكماليرا بؤا۔ اب دعوت دین کے عام ہوتے ہی تخالفت بھی عام ہوتئی ہنوائمیہ اور بنوہاشم میں خاندانی چھا کھی۔ بیٹیری کے وجوے نے رقابت کی آگ يرتن كاكام كيا- اموى در مے كركسيں باشميوں كا يرجواع بمارا وياكل نه كردے - اور توصيرى تبليغ اور نبوں كى مذمر سے بھوكتى آك واور بھوكا يا وه قريش كى بردائى اور بنول كى برانى كى تاب ندلا سى بكيونكرسارى ظرت يُون كرج خلائي بونے ير موقوت على - إسلام كى ترفى والى فى والى دين اور خاندانی وفارکے لئے بیغام کوت بچو کرم نے مارنے پر آمادہ ہو گئے جی جیز في وين كيم المان لرو كروبا وه اللام كام سكذا توت عف سابقون الاقراون بن اكنزلوك غرب اورغلام تضرب خانداني فخزاورامات

کے نشتے سے برتار قریش اُن کے برادری اور برابری کے دعوے کو قبول ورکوئیوں کے دعوے کو قبول ورکوئیت سے بیکن ہوتو کیا ہو!

اسلام نے ان غریبوں اور غلاموں کے سروں کو خاک سے اُٹھا کر فلک الافلاک پر مہنچا دیا تھا۔ اس لئے سخت کشکش سٹروع ہوگئی۔" نزلد بر عضوضعیف می دہز د" کے مصداق بیغریب اور غلام ہی زیادہ ترقریش کے عضوضعیف می دہز د" کے مصداق بیغریب اور غلام ہی زیادہ ترقریش کے غضنے کا شکار ہوئے بحضور ہوم مومنین تھے، آپ پر مجی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اپنے تصور میں اسلام کے اس ابتدائی زمانے کولا ڈ اور دیجھو کہ کس طرح اور کیا کی افزیتین سلمانوں نے اُٹھائیں۔

حضرت عمار فرمین کے باشندے تھے۔ان کے والدکانام بارتی اور والدہ کانام سمی تی تفا۔ ایمان لانے والوں میں اُن کا بچو تھا نمبر تھا۔ اُن کے ساتھ قریش کا سلوک یہ تھا کہ انہیں گرم رہت پر لٹا ویتے اور مارتے مارتے بہوش کر دیتے تھے۔ اُن کی والدہ کو جو ابو کا ذیفہ مخزومی کی کنیبر بھیں اسلام لانے کے جوم میں ابوجہل نے رجھی مارکر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ان کے والد بھی ویشمنوں کے ہاتھوں صیبتیں اُٹھ تے شہید ہوئے۔

سنو، براصد احدی اوارکهاں سے آرہی ہے! بردد وکرب سے کون کراہ رہا ہے اوکیھویہ امید بن ضلف کا صبتی غلام بلال ہے۔ مفداکی توصیح فیرائی میں تبتی رہت پر لٹا کراوپر سائٹ کراں دکھا ہؤا ہے تاکہ جُنبش ذکر نے پائے رشعتی مالک کا اصرار ہے کہ اسلام سے انکارکرو، ورمنہ جان سے جاؤ۔ گر توجید کا نشد ان ترشیوں سے انتر نے والا مزعقا حضرت جان سے جاؤ۔ گر توجید کا نشد ان ترشیوں سے انتر نے والا مزعقا حضرت

بلال رہ گرم رہت سے جانے تھے گر الله اک له "بکارتے تھے رجب امبہ کی مراد اوں بھی برند آئی تو آپ کے گلے میں رہنی ڈال کر لونڈوں کے والے کر دیا۔ بیکن لوگ کیا جانیں تئد سے اس محبوب حقیقی کی آتری شق اور نیز ہوتی ہے۔

حضرت زنیرہ ف احضرت عمرہ کے گھرانے کی کنیر بھیں۔ ابوجہل نے فیول اسلام کے فرم میں انھیں اس قدر مارا کہ آپ کی آنھیں جاتی دہی مصرت عمر رضی النرعنہ بھی اسلام لانے سے پہلے اُنھیں ہے صدرت یا کرتے تھے۔

الوفكيدية جب اسلام لائے توان كا مالك صفوان بن اُمتيكيمي اُمين اُمتيكيمي اُمين وربيت پر بطاكر اُوپر بوجه والا بيقردكه دينا تفاريها ل تك كه آپ كى زبان با برنكل آتى تفى - ايك دن ايك گبر بلاجار الحفا - اُميه نے حضرت ابوفكيده وَ سے طنز اُكها كه " تيرا خدا بين نهيں ؟ " اُكفول نے فرما ياكه " ميرا اور تيرا خدا صرف الله تفالے ہے و اس پر اُميه نے اُن كاس زور سے اور تيرا خدا مرف الله كورنا كه لوگوں كو اُن كى موت كاست به بهوكيا۔

حضرت بیین ایک کنیز تھیں۔ حضرت عمرہ اسلام لانے سے قبل ان کومارتے مارتے تفک جانے تھے ۔ اور کھتے تھے کہ بی تجھ کورتم کی بنا پر نہیں بلکد اس بنا پر جھوڑ آ مہول کہ تھک گیا ہوں۔ حضرت مند ٹنیا اور امّ عبین دونوں کنیزیں تھیں ۔ حضرت مند ٹنیا اور امّ عبین دونوں کنیزیں تھیں ۔ حضرت صدرت عندام تھے ، جو اسلام لانے کے جُرم میں ہمیننہ دشمنا ب

وين كيمنوب رہ اورطرح على كالمنين الحاشي حضرت زيربن الحوام رضى النوعذك الميان لاني برأن كالحاأل كوچائى من ليبيط كرناك من دُهوال دينا عقار حضرت الجوذر تن خب اسلام كا اعلان كيا توزيش في أن كومارت مارت أده واكرديا عوض بيك عزيب ملمانول فيظم ونعتى كابهاورانه مفايدكيا كراسام سيمند ووال يه توعاشقان ي كامال تا راب بينم فداكي كيفيت ويجود بهلے دن جب دین مین کاما می فدائے بود کی توحید سان کرنے کے لئے اس کے این کھریفی جوم کعبیس کیا تو بنوں کے بحاری خدائے واحد کے دیاری توط يرا اور إك من كامر بها موكيا وارث بن ابي بالدرخ شوري كردوت أخ - لوك حنور ملح ساكتافيال كرب عقد الفول فيقامية ج منظرد كي كريج بحاو كرناما والريان يرم طوف سي تلواري مينه كي طرح برسال وہ شید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں معشوم حارث و کے تون کے بیلفط بلى جن سے زمین رنگین ہوتی مضرت حارث رضی الندعند کے رُفخز انجام بركس مان كورتك نين ع

يزرن بلت بالاجن ومل

الك مرتب صنورتمازى نيت بالمصوم كعديس كعرف تفي عقب بن ابی معیط نے آئے کی کردن میں جا در ڈال کرا سے اس فررم وڑاکرائے كاذم رُكن لكا - يعراس زور سي كلينياكم آت وش يركن -الفاق حفرت الوكررة أنكے الفول في اي كواس كے ترسے كالماور فندو

كومخاطب كرككه: ر اُتَقْتُلُوْنَ رُجُلاً أَنْ يَقُولُ "كِامْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ

بيئن كركفارنے انحضرت سلم كو چيوار ديا اور صدّيق اكبرون بريل براء اور أنهين محنت زدوكوب كيا۔

ایک دن محبوب کبریا محرصطفے صنے النا علیہ وسلم سحبرے کی حالت
میں سے کہ عقبہ بن ابی معیط نے ابوجہل کے اخارے سے اورنے کی اوجھولاکا
میں سے کہ عقبہ بن ابی معیط نے ابوجہل کے اخارے سے اورنے کی اوجھولاکا
ماکر حضور ہر ڈال دی۔ اس عبرت انگیز منظر کو دیجے کر مروم از اوست میش میشنے سکے رکبی نے جا کر حضرت فاظمہ رہ کو اس حال کی خبر کر دی رہا ہے
باب کی میرحالت من کر بہنت مینج عبر بھاگی آئیں۔ کمر کے اور سے اوجھولی اُٹھائی عضم سے عفتہ کو اُرا جمال کہا اور بہت بددعائیں دیں۔

وگ ای کے درست میں کا نیے بچھا دیا کرتے تھے۔ آمادہ سٹرارت ہمائے صفور کے گھریں بیقر اور گندگی بچپادیا کر دیے تھے۔ تاہم اس متا پہناہی کے تنکوے کا ڈھنگ نزالا تھا رسخت تنگ آکر بھی بیی فرمانے کہ " اے بنوعبرمناف اہمسائیگی کا اچھائی ادا کر دہے ہو یہ ابولمب کو ہج آپ کا چھائی ادا کر دہے ہو یہ ابولمب کو ہج آپ کا چھائی ادا کر دہے ہو یہ ابولمب کو ہج آپ کا چھائی ادا کر دہے ہو یہ ابولمب کو ہج آپ کا چھائی ادا کر دہے ہو یہ ابولمب کو ہی آپ کا چھائی ادا کر دہے ہو یہ ابولمب کو ہو گئی ہوت موقع کی تلاش میں دہتا اور جب لوگوں ہی کہتا ہے کہ دوقت موقع کی تلاش میں دہتا اور جب لوگوں ہی آپ کو دعوت دین دیتے دیجھتا تو طاک اُٹھا اُٹھا کر کھینے کتا اور کہتا جاتا کہ اُٹھا اُٹھا کر کھینے کتا اور کہتا جاتا کہ سام جاتا کہ دیکھتا اور کہتا جاتا کہ دیکھیں کتا اور کہتا جاتا کہ دیکھیا کتا ہا گئا کر کھینے کتا اور کہتا جاتا کہ دیکھیں کتا ہو دیکھیں کتا اور کہتا جاتا کہ دیکھیں کتا اور کہتا جاتا کہا کہا گئا کہتا ہو گا کہ دیکھیں کتا اور کہتا جاتا کہ دیکھیں کتا ہو کہتا ہو تھا کو حال کا کھی کتا ہو کہتا ہو تھا کہ کتا ہو کہتا ہو تھا کہ کتا کہ دیکھیں کتا ہو کہتا ہو تھا کہ کتا گئی کتا ہو کہتا ہو تھا کہ کتا ہو کہتا ہو تھا کہ کتا ہو تھا کہ کتا ہو کہتا ہو تھا کہ کتا ہو کہتا ہو تھا کہ کتا ہو تھا کو تھا کہ کتا ہو تھا کہ کتا ہو تھا کہ کتا ہو تھا کتا ہو تھا کہ کتا ہو تھا ک

(00)

" لوگو اس کے فریب میں مت آنالا جب آپ مناز کے بعد قرآن گجیبد پر طصنے تو إسلام کے دہمن قرآن کولانے اور قرآن کو اُتار نے والے دونوں کو گالیاں دیتے ۔

عبرت زامدرشب زنده داری عافیت کوشیوں پر ماتم کرکے کہتی ہے۔ راحت زاتنها یُول کے نظرانسان! اپنے پیٹیب رکی مصیب کوشیوں کو دیجے گوشہ نتینی توخدا کی مجت کی ابتدائی منزل ہے اس منزل سے کا کرمیدان تبیغ میں پہنچ ہوب تک سرکو بھیلی پر دکھ کر ان عالی کرمیدان تبیغ میں پہنچ ہوب تک سرکو بھیلی پر دکھ کر ان عرب میں ہرکو جبی فاک چھانے کا مشیوه افتیار نہ کرے گا مجبوب کی نظروں میں نہ بچے گا ج



## ا برون میند

اب جبكم منزكوں كے جمرونشدد كوسلمانوں كے صبركا امتحان ليتے يُورك يا يج برس كرد كئة تو انخضرت صلى الشرعليدوسلم في مؤسين كى ايك مختصرسى جاءت كوحبنه كى طوف بجرت كرجانے كى بدابت فرمانى-راى عكم كا باعث بيرنبين مقاكم سلمانون كا بائے ثبات متر لوزل ہو كيا تفاركيوكم ابتل کے یہ یا ہے رس عن کا ہرروزمونین کے لئے قیامت تھا، لوگوں نے نہا ہے جبروث کرے گزارے تھے بلدید کھ اس لئے دیا گیا۔ تاکہ خدا کے نك بندول كى الك جاءت برام كان خطره سے محفوظ بوجائے منكبو اور نازبت یافتہ قریق کی مخالفت کے باوجود مکتب رہنا شیر کی کھار میں بسراوقات کرنے کے برابر تھا۔ کمامانے کیجی الباوقت آجائے، كراتن مزاج وين بك به وك أعين اورس ملانون كوابك بى دفعه تا يخ كروس اوردُنيا بين الك كليم كاليم كاليم كالتي مذر ب - جمنستان توحيد کے مالی کو عرف بافکرد اسلیم منی کہ ہونہ ہو توجید کا اور اکمے میں بنیں آد

كسى اور بى جد جامر سبر بهو - ناكركسى دكسى طرح خدا كا نام ونيابيل لبند رہے۔ جنامخ مهام من كى بياك جاعت جو امير اغريب اعورت مرد مولاتنا يرسمل هي الكرس اجرت كرك عبية كويلى في - بهاج ي ك نام فيل بن ١-٧- صرف عثمان م ابن زوج مئز مر رفيه ك ٣٠٧ - الوصرلف عني ع إيى زوم سبارة كي ٥ - زيران الوام Jes Done 2-9- 16 1 16 10 5:00 S ١٠ - عمّان بن طول في - ١٠ ا ١-١١ عامر بن ربيع مع اين زوج ليلي كے۔ 一一一一一一一一一 ١١٠ \_ ماطت بن غرو ما - سیل سیال ١٧ \_ عدالتدين مود معلوم ہوتا ہے کرمسلمانوں کو اذبت دینا مکر کے بے کار امرا کا تنفلہ بوليا تفا- بجرت كي خيريارة ليش في ماج بن كا تعاقب كيا عن الفاق كرفرين أس وقت ساطى يريني جب مهاجر بن كاجهاز بندر كاه ساوية

ہوجا تھا۔ تجالتی والی عبشہ ہماج ان کے ساتھ روت سے بیش

آيا - اس كى افعا ف ليسندى كى شرك ماجون كو يى طنع كے كئى - اسلام كے وہمن قریش ہے جب دیکھا کہ توجب رکھا کہ توجب رکا اور ا توجیش میں برصنے لگا ، جلک جلدى عبرالترين ربعيد اورعروبن العاص رفائح مصرى كى سركردكى بين ايك مفارت مرتب کی ۔ بادراوں اور درباراوں کے لئے تحفے میا کئے گئے۔ رُغیب وظیم کے مارے اسب فرائم کرکے بیوفد کئے سے اس روانه بؤاكه فرمازوائے حبشہ سے بل رنهال إسلام كورومندمونے سے فيك قرین کے ان مفیروں نے باور اول کے تعقب کو بھو کا اور باور اول دیان موس می تفول کاطعمد وال کران کوطئن کیا۔ ای طرح والی صبت کے ہم ننینوں کو ہم اوا کرکے درباریس بننے اور کماکہ ہمارے شرکے چندنادانوں نے ایک سیاندہ اخراع کیا، توہم نے ان کودین کالادے دیا ہے۔ وه آب کی بناہ میں آگئے۔ یہ جارے مذہب لینی نبوں سے بیزاراورآب كےدين ليني نفرانين كے مخالف ہيں۔ ان بي ہمارے غلام مح بين اِل ال كوبهار على الحرفات - دربادول نے خاتى كولگا بھاكر بموادكرنا جا ہا گر اس منصف مزاج ماکم نے یک طرفہ فیصلہ ندکیا بلکہ مجرموں کو بھی طلب كيار حضرت على ف كے جيو ئے بھائي محضرت جعفر في جو فا ور الكلام اد فضيح البيان نوجوان تقے مسلمانوں کی طون نے جواب دہی کے لئے آتھے "ا عنك ! "م جابل اورئت الت تف وام ور اوربلكار ہمانے کو سایا کرتے تھے۔ ہمیں سے قوی کمرور کافن دیا جانا تھا۔ ہو

بھائی بھائی کا دخمن بھا۔ تا آنکہ ہم میں ایک رسول پیدا ہو آجی کی شرافت صدق اور دیانت کے ہم سٹروع سے شاہد ہیں۔ اس نے ہم کو توجید کا سبق دیا۔ بئت پرستی سے ردکا۔ ہمیں سے بولنا سکھایا اور خون ناحق سے ڈرلیا تینیم کا مال کھانے کی مانحت کی ہمسایہ سے شوں سلوک کی تلقین فرمائی اور اس نے کہا کہ عور توں کی عصمت پر بدنا می کا واغ ندلگاؤ۔ زوزے رکھو۔ اس نے کہا کہ عور توں کی عصمت پر بدنا می کا واغ ندلگاؤ۔ زوزے رکھو۔ زکوۃ دو۔ خدا کے سواکسی کی عبادت مذکرو۔

اے ملک اہم اس ہا ایان لائے۔ سترک اورکفر کو جیوڑا اور عمل برسے بازرہے۔ ہیں ہارا جُرم ۔ بیدلوگ ہم کو جیبور کرتے ہیں کہ ہم سٹرک کی گمری میں چرلوط آئیں۔ "
ہم سٹرک کی گمری میں چرلوط آئیں۔ "
ہم سٹرک کی گمری میں جرلوط آئیں۔ "
ہم سٹرک کی گمری میں ہیں ہولوط آئیں۔ "
ہم سٹرک کی گمری میں ہیں ہولوط آئیں۔ "

نجاشی بین کربهوت ہوگیا۔ پھر بوں کرخدا کا کلام ہو متاریح ہو اُڑا ہے، سناؤ!"

جعفظ لیار نے سورہ مربم کی تلادت کی۔ کلام مجربیان کوش کر کہا کہ قرآن کو اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ قرآن کو اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ قرآن اور ایجیل تو دو نوں ایک ہی چراغ کے پر تؤ ہیں۔ سفرائے قریش کو مخاب کر کے کہا۔ کرتم سرھاروا ہیں ظلاوں کوئسی کے حوالے نہیں کرسکتا۔ اس ناکا می کا ممند دیجے کرجی عمرو بن العاص کی کم ہمت نہیں ٹوئی۔ بھر سبب کے بیٹ سیس سالم اللہ کے جو سبب کو بیٹ سالم اللہ سبب کے بیٹ سیس سے عقیدت نہیں رکھتے۔ سیاستی نے بھر سلمانوں کو بلا بھیجا۔ مہاجر بن صفرت عیسے کے ابن العقر ہوئے۔ کہاں قائل تھے یسب کو ترد دہ ہوا۔ حصارت عیسے کے ابن العقر ہوئے۔ کہاں قائل تھے یسب کو ترد دہ ہوا۔

7.

مبادا اللائل سے بانسہ لبیٹ جائے۔ اِس سے ڈرنے ڈرنے کورتے بھرطافر ہوئے معاش سے بات الکیا عقیدہ ہے بحضرت مخاش نے سے ایک کے تعلق متا راکیا عقیدہ ہے بحضرت معقرہ نے نتا ہے وعواقب سے بے بردا ہوکر برطاکہا کہ" وہ خدا کا بندہ اور رسول ہے ۔ ا

قرین کی سفارت ناکامی کامند دیج کر کھنڈے کھنڈے گھر بہنچی ۔
اہل مکہ نے اپنی نامرادی کا حال سنا تو آگ بجولہ ہو گئے بوچا کہ کیا کریں ا بالا خرجین برعقل نے فتح یائی اور ابوطالہ کے پاس وفد لے جانے کی تجویز کی گئی۔

ابوطالب دُنیا کے معاملات میں بہت ہوٹیار تھے۔ اُنھوں نے باتوں کے ایسے طوط مینا بنائے کہ اداکین دفد سجائے ابوطالب کوفائل کانوں کے ایسے طوط مینا بنائے کہ اداکین دفد سجائے ابوطالب کوفائل کونے کے الیے المحق بن کروایس آئے۔

قیاس که تا ہے کہ قریش ابوطالب کا اپنے ساتھ پرسلوک و کھے کر بخت سے بیٹائے بول کے ۔ بھر ایک اور وفد تیار کیا ۔ ابوجہل ، عقبہ بن رہید، مثیبہ ابوسفیان ، عاص بن ہشام ، ولید بن مغیرہ ، عاص بن وائل جمع ہوکر مثیبہ ابوسفیان ، عاص بن ہشام ، ولید بن مغیرہ ، عاص بن وائل جمع ہوکر بھر ابوطالہ کے بیا نے دھمی کومناس حربہ کھے کر صاف کہ دیا کہ ' ابوطالب! یا قویم نیچ سے ہے جاؤیا کھنا کھلا میدان ہیں میں دیا

لفطول كابراخضار معنى كادريا مقار الخضرت كى كيفيت قلب كوعقل سے جانجو كه حضور امتحانوں كے كتنے طوفانوں میں گھرے کھونے تھے۔ آئے نے بیارے جاکی بات سی بید سے عم كابادل أكل الكار أكلوں سے أنسوبن كريراء أي جي ساف كه دياك فالكافهم-اكرياوك ميري الك الخديس كورج اوردوس بیں جاندوے دیں تو بھی میں ادائے فوض سے بازند آؤں گا۔ باخداراں كام كويوراكر ساكا يانين اس كى راه بين كام آوُل كا" جب خالی کا عائد کرده فرض مخلوق کی مجت سے کرانا ہو توفق تنا مجتب مخلوق سے بہتر ہوتی ہے۔ اس فرض سناسی بر فدای کرم فرماتی و مکھو کر حضور کو ایمان کے امتحان میں بور ایاکر ابوطالب نے کہا" بھتے جا بوجا ہے کر۔ تبراکوئی بال بھا نہیں کوساتا جب قريق كو الوطالب كي عرم كا علم بؤاتو بدت تلمال ت و محد صلے النہ علیہ وسلم برحملہ کرتے ہی تولامتنائی جنگ چھواجانے کا اندلید ے۔ اس چو فے فتے کا سرباب کرتے کرتے بوی قیامت کا مانا كرنا برئات ب ، إس لنة وعلى كى بجائے اب زى اختيار كرنے كى سوجى-جنائيابك اورموقعه يرايك فوصورت نوجوان عماره بن دليدكو بمراه كر

الوطالب كے ياس ينے اور كماكم" اے الوطالب! محد مار الورائمار

دين كا تخالف ب ، ال كو بهار عوالے كردواوراك توليمورت نوجوان كو اس كوفن لا ياس ركهو! یختکار ابوطالب کی گولیاں نکھیلے تھے میجستساند انداز میں اولے "جِنْوب ميرے بينے ولم قتل كردو اور منارے بينے كوئيں برورش كول" قرين عرب نيل ومرام واس كفر تدبر کے زکن سے جب وظی اور زینیب کے مارے بیرخی ہوج توفريش وين المان عام برآزان يركاده أو كفر دنيادارانسان كي فوى كى كل كائنات دولت، طاقت اور صول حن بدناريخ كے اوراق المطيب كردكيوابي أقاليم ثلاثة السفلى فوابثات كالرجيف بي ويناطلبول اعال کے ورک لظر آئیں گے۔ اس لئے نبوت کی عظمت سے ناآستا اوكوں نے ہی بھا كر فائر كی محل كا مجور سوائے ان توام شات كے أور ك بوكت ہے۔ غلاظت كاكيوا ياكيره مواكى فوتى كياجائے! مشركوں كي جينم دينا دار نے روحانی رفعتوں كا نظاره كب كيا تھا۔ جنائج عتب بن ربعدجب الخفرت ملع كے ياس قريش فاون بينام بران كرايا توكمار " محرّا مان مان كرو كيامات بود كري موس ، كري موس ، كري راك كورن من فادى، دولت كا ذخيره ؟ فم اس في مذب كى بين سے بازاد۔ ابھی مکتم متارے تابع فرمان ہواجا ہتا ہے کا وُنیایں اس سے بڑھ کرکوئی کیا دے سان ہے۔ عنیون ہال كامنظ كهوا مخا البين سرور كائنات محد صني الشرعليدوستم كي نظرفاني دنيا

کی عارضی حکومت و دولت اور زوال پذیرس پر ندیمی، بلکه وه اس عاقبت کے طلب گار شخے جهال ان سب چیزوں کا پرورد گارخود جلوه گرہے اور جس کی ایک نظر کرم دُنیا کی دولت اور حکومت سے ہزار ورجہ بہتر ہے۔ جس کی ایک نظر کرم دُنیا کی دولت اور حکومت سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ جس کی ایک نگا ہے شنہ سینکڑوں دوزخوں کے برابر ہے جہانخیا تخضرت نے ان ترغیبات کا جواب وجی ربانی کے الفاظ میں بُول دِیا ہے۔ نے ان ترغیبات کا جواب وجی ربانی کے الفاظ میں بُول دِیا ہے۔

اے فراکہ دے کہ میں تم ہی جیا آدی ہوں اچھ یہ وی آئی ہے کہ متما دافدنو ایک فدا ہے۔ بس سدھ اس کی طون جاؤ اور معافی مانگو۔ جاؤ اور معافی مانگو۔

کددے کہ کیاتم لوگ فدا کا انکارکرتے ہو جس نے دودل میں یہ زمین پیدا کی اور تم فدا کے شرکب قرار دیتے ہو۔ وہی سالیے جمان کا یرور دگار ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أِنَا بَشَرُمِ ثِلُكُونُونَى اللَّهُ وَاحِلُ اللَّهُ وَاحْدُونَهُ فَالسَّعَفِيرُونَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِلُهُ وَاللَّهُ وَاحْدُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قُلُ آئِنَكُمْ لِلْكُفُّرُونَ بِالَّذِي قَلَ الْمُعْدُونَ بِالَّذِي قَلَى الْمُونَى فِي الْمُونِي فَى الْمُونِي فَى الْمُونِي فَى الْمُونِي فَى الْمُونِي فَى الْمُونِي فَى الْمُونِي لَكُ أَنْكُ اذاً وَ ذَالِكَ مَنْ الْمُعَالِقِينَ وَ مُحْمَدُهُ الْمُعْلِينِينَ وَ مُحْمَدُهُ السَّامِينِ وَ مُحْمَدُهُ السَّامِينِ وَ مُحْمَدُهُ السَّامِينِ وَمُحْمَدُهُ السَّامِينِ وَاللَّهُ السَّامِينَ وَمُحْمَدُهُ السَّامِينِ وَمُحْمَدُهُ السَّامِينِ وَالْمُعُمُ السَّامِينِ وَاللَّهُ السَّامِينِ وَمُحْمَدُهُ السَّامِينِ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينِ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينِ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينِ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينَ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينَ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينَ وَمُعْمُدُونِ السَّامِينَ وَمُنْ اللَّهُ السَّامِينَ وَمُعْمُ السَّامِينَ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينَ وَمُعْمُ السَّامِينَ وَمُعْمُ السَّامِينَ وَمُعُمْ السَّامِينَ وَمُعْمَدُهُ السَّامِينَ وَمُعْمَالِينَ وَالْمُعُلِّينَ وَمُعْمُ السَّامِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَمُعْمَالِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعْمَالِينَ وَمُعْمَالِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعْمَالِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعْمَالِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعُلِينَ وَالْمُعُلِّينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعُلِّينَ وَالْمُعْلِينَانَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعُلِّينِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ السَّامِينِ وَالْمُعُلْمُ السَّامِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعُلْمُ الْمُعِلِينَ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِينَالِي اللَّهُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلْم

اور آئی می وقت دور رے دکوع کی اس آیت پر پہنچے فران اُغرَفُوا فَقُلُ اَنْکُ ذَتُکُوْصَاعِقَةً مِنْلُ صَاعِقَرِعَادٍ وَثُنَّمُوُدًا توعِتْ کا رنگ فق ہوگیا۔ عتب دل کا نیک ، طبیعت کا نثر لفٹ تھا رحضور کے قلب کورُنیاوی خواہشات کی آلائشوں سے ضالی پایا تومتع بسہ وکر واپس آیا اور سب سے کہا کہ ؛

"صاجو! محرَّةِ كلام يَنْ كرتا هِ وه نناع ي نين - تم



اسے اپنے مال برجھوڑ دو۔ اگروہ عرب برغالب آیا تو ہمارا بول بالا سوگا۔ اگرجان سے گیا تو ہم سے جھوٹے "
مرنقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ سب نے کہا رُمعلو میں موتا ہے کہ محمد کا جا دو تم برجھی جل گیا ہے "،

(70

## مفرت المرازة ورا والمارية والمواقع

ان کی زندگی کی ساری دلچیدیا سے سید انگئی میں تھیں ۔ وہ صبح شکار کھیلنے ان کی زندگی کی ساری دلچیدیا سے سید انگئی میں تھیں ۔ وہ صبح شکار کھیلنے گھرسے نکلتے اور شام کو واپس آتے تھے ۔ اِدھر ہاشمیوں کا دبد بہ صرت محرق کے زور بازو کا شرم ند واسان تھا ، اُدھر وہ قریش کے دربار کے بھی ایک رتن تھے ۔ الیے بہادروں کو حوادث نمانہ کی طرف توجر کرنے کی فرصت کہاں ہوتی ہے جصنور کی بعثت کے بعد شرک اور توحید میں جو ہنگامہ بر باتھا ، وہ اُس سے اِس وقت تک بے بروا اور بے نیاز ہے تھے ۔ اگر چوعقیدے کے لحاظ سے تو وہ مشرکوں کے ساتھ تھے تاہم آئیں تھے ۔ اگر چوعقیدے کے لحاظ سے تو وہ مشرکوں کے ساتھ تھے تاہم آئیں آخف رق سے بحد بحد بحد بھی جی بھی بھی جی بھی جی بھی تھے ۔ مرین صرف آئی تھی تھے ۔ کیونکہ دونوں تو بہ کا دور دھی کر پلے تھے ۔ بھر میں صرف تین برین کا فرق تھا اور ساتھ کھیلے تھے ۔ گو یا مجتب کے سالے رشتے قایم تھیں اس کا افہار رنہ ہوا تھا۔

نورامان کو دیکھو۔ کہ کن کن کوشوں سے دل میں آنا ہے۔ ایک دن کا ذكرم كدابوجل في صب دستور الخضرت كوسحنت اذبيت دى - آب ہرجہ مونی مولاازہمہ اولے کہ کرفاموش رے۔ ایک کنیز جبر اورصبر کے اس نظارے کودی ری تھی۔ حضرت جمزہ جو تنکار سے لوتے توکنیز نے ان سے ابوجل کی سنافی کانذکرہ کیا۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تھنچے ى دا تان ميست تن كري كي عبر كا بيان بيلي بي ليريز بو يكا تا ـ يه واقعين كربائل جيل كيا-اس وقت الوجل عرمي رؤمائ شهرك ما كارداركا ية ون كيول من تول كا - بيهادر بيم وي بوينير ى طرح بينج - ينروكمان سينهال رابوجل كولاكاراك" العالوجل إبين على ملمان ہوگیا ہوں "مطلب یہ تھاکہ دم تم ہے تو اکٹر اور زور آزمانی ر - برجدالوجهل بمت كابهانه عامراصياط كوداناتي كابهزين جروجا المحكانوريا-اور بخدارناني يركوت كوتر بي وى حضرت الحروري اعلان اللام في محد كے جو تے و تے لو في اور مؤدب بناديا اور اكنز مرق بي آنفرت كرما من سيم محلا- في كل ما تي تظ السي كوك تنافي كا وصله نبونا تقار

صرت مرق کے اعلان اسلام نے قریش کے کلیج میں نامور ڈال دیا ۔ حضرت مرق کے اعلان اسلام نے قریش کے کلیج میں نامور ڈال دیا ۔ حضرت ممرق تائیس برس کے سخے اور بہی نہیں کہ وہ اسلام دیائے سخے بلکہ جواتی کے نقاضے اور سحنت گیرطبیعت نے ان کی اسلام دشتنی کوجنوں کی حد تک بہنچار کھا تھا۔ لبیٹہ جو اُن کے خاندان کی کنیز بھیں اُ

اسلام لائيں - تو أن كى أنكھول ميں غصے سے فون أثر آيا ۔ ان غريب كو مارتے مارتے ہے ہون کردتے ہوب تھ مارتے مارتے مارتے مارتے کے ہون کردیتے ہوب أتخين بوش أنا تومارسي كاسلسلم ازسرنوسشوع كرويت - ان كى يه ورت درازیال لینینک میرود نه تقین ملکوسلمان ان کے ہتے جڑھ جانا، اذبيت أعفانا عفا- الى يجب اسلام كودن دوكني اوررات يوكني ترقی کرتے بایا تومعاملہ ان کی برداشت سے باہر ہوگیا۔ایک دن تلوار اللا كر النظر كم من المعلوات على رحم صلى الشرعلية وسلم كافاتم كروي \_ نفي الم بن عبدالله وحضرت عمرة كے قرابتدار سے اور اسلام كى دولت مالامال ہو چکے تھے الخیں راہ میں بلے اور تبوروں سے دل کی کیفیت کا اندازہ كركي بوك -"ا عرفي المال كاعم ب والمون عرف في الماني المركان المنات كرفيان بول " نعيم لوك" بحاني محد كافات توهر لينا، يهكين اوربهنوني كاخبرلوكيونكدوه بحى تواسلام كي خامي بوجكيس يضر عرف ين كراك بولا بوكتے وطوفان كى طرح بين كے كھرى طوف برھے۔ اتفاق وقت كرآب كي بمشرفاطمة بآواز بلن قرآن يره وي باول كي آبرط اكر ونكيل اور قرآن كے اج الحماد سے بحض عرف نے گھریں داخل ہوتے ہی بہنونی صفرت معید نے کو ڈانٹ بتانی کہم مرتد ہو گئے! بهرآؤ دكها ناؤا الخيل ليط كئه فاطمه جوان أمخيل بيض عرف نے بہنوتی کو چھوڑا اور بن کو مار مارکر لہولمان کر دیا۔ فاطمہ نے غصے سے جنجلاكركماكد بوجى جاب كروسم قراسام كے غلام اور محصلى النوعلية و

. کے وَما نبردار مو چکے ہیں۔" یقید کی اور سجیدہ جواب کی کر صفرت عمرہ في نظر أعمالي- بين كولهوس لت بيت يايا - اس دائع عرم اورفوني نظار نے بیزول کو موم کرویا اورطبیعت کا اُن قالمت سے بہنا کر اور کی طوع ہے۔ وبالمضرت عرف نے ذرابر لے بہتے لیے س کما" اچاج تم برص ک مخے وہ بھر کو بھی سناؤیا" فاطریخ نے طبیعت کے انقلاب کو جمرہ کے رنگ اوربدے ہوئے لیے سے بھانیا۔ وقع عنیمسے جان کرفران کے اجرارات ركوية عن عرب يون إلى ورة كويرها تروع كيار الله كى ياكير كى بيان كرت بي رسب سَبِحَ لِلْهِ مَا فِي السَّمْوتِ وَالْارْضِ الْعُزِيزُ الْعُزِيزُ الْعُلَمْ بر اورون اورزس ماوروه زبردرت حكرت والاب-اى كي لطنت لَهُ مُلْكُ السَّمَالِيِّ وَالْدَرْضِ عَ يْحَى وَيُسِيْنَ مِ وَهُوَعَلَىٰ ہے۔آسمان اورزمین۔ وہی حیات ويتا ب اور وت ويتا ب اور ويى بر كُلِّ شَيْقً عَرِيْزُهُ هُوَالْوَلُ بير برقادر ہے دی سے ہاوروای وَالْاخِدُ وَالظَّاهِرُ وَالنَّاطِنُ وَهُوَيِكُلِّ شَيْئًا عَالِمُ الْمُوْهِ يتي وي فامرب اوروي عفى باول هُوَالْمَرِي خَلَقُ السَّمُونِ وَ وهبرجر كافوب مان والاب اليا كاس نے زمین واسمان کوھ روز میں الدرض في ستَّة أيَّا عِنْ مَدّ سداكيا عرفت رقالم بوا-وهربي اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْسَ ط يَعْلَمُ مانا ہے وچر زین کے اندرد اللہ قی مَايَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَعَايَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا الرَّالُ مِنَ الشَّمَاءِ ہاور ج جراس سے کلی ہاور

ہوچیز آسمان سے اُڑتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ
اس میں چڑھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ
دہتا ہے ۔ خواہ ہم لوگ کمیں بھی ہو اور
وہ ہمارے رہ اعمال بھی دیکھتا ہے اس کی معطنت ہے آسمان اور زمین کی اور
اس کی معطنت ہے آسمان اور زمین کی اور
انٹر ہی کی طون سے اور لوسط جائیں گے۔
وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور
وہی دن کو راستیں داخل کرتا ہے اور دل
کی باتوں کو جانتا ہے امر لوگ الشراور
اس کے رسول پر ایمان لاؤ ہ

جب بہاں تک بہنچ تو شوکت الفاظ اور جال فداوندی کے اس بیان بینے نے اسکھوں کے سامنے نئی دنیا کھول کر دکھ دی۔ ایک طرف خصنب الہی کا متعلق تیز جہنم نظر اسے لگا۔ دوسری طون لطف خداوندی کی اظہینان بخن جنم نظر اسے حکا دور مری طون لطف خداوندی کی اظہینان بخن جنم نظر اسے جاوہ افروز مہوکئی بجب حضرت محرف ایسنا ایمن بین بینے تو بے ساختہ کا کم طینہ زبان سے کل گیااور اسی طرح تلوار المنظمیں لئے بہنوئی کے گھرسے کل کر ارقم نے کھری طون اسی طرح تلوار المنظمین لئے بہنوئی کے گھرسے کل کر ارقم نے کھری طون اسی طرح تلوار المنظمین لئے بہنوئی کے گھرسے کل کر ارقم نے کھری طون اسی طرح تلوار المنظمین کے دامن میں واقع تھا اور شروع سے مومنین کی عبادت گاہ بنا ہؤا تھا رسلمانوں نے حضرت محرف کو یون تمثیر سکھن آتے دیجا تو سحنت پریشان ہوئے رہی میں حضرت محرف کو یون تمثیر سکھن آتے دیجا تو سحنت پریشان ہوئے رہی میں حضرت محرف کو یون تمثیر سکھن

(1)

کوخاطریس ندلاتے بھے انہایت اطمینان سے بولے کہ "آنے دو۔ اگراچھی نیب سے آیا ہے تو بہتر ورنہ اسی تلوار سے اس کا سرقلم کردوں گا۔ پینانچ درواز سے بردستک ہوئی ۔ آوازئن کرکواڑ کھولے گئے بحضرت عمر شا بینانچ درواز سے بردستک ہوئی ۔ آوازئن کرکواڑ کھولے گئے بحضرت عمر شا نے اندرقدم رکھا تو آنخضرت صلعم آگے براھے اور ان کا د آن بچواکر فرطایا۔ "کہوعمرا کیا ارادہ ہے ؟"

حضرت عمرہ کی جبکی ہوئی آنکھیں ان کے عرم کا بہتدے رہے تین تاہم حضرت عمرہ نے لو کھواتی ہوئی زبان سے عرض کیا کہ "حضورایا

لانے کے لئے مافر ہؤا ہوں "

الخفرت نے ہوئ سرت سے نعرہ کی اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں

قرین کے لئے حضرت جمر نے من ملے اسلام کا صدر مناقابل روائت مفار اب حضرت عمر وزکے اسلام نے ان کو بالکل متوحق کردیا بچنانچ ایک مجلس نفودی منعقد کی گئی اور تدبیر سے گھوڑے دوڑا نے جانے لگے۔ آخ مسلاح تھمری کر مبنو ہاشم سے جو آنحضرت صنے اللہ علیہ وستم کی حابت اور

رعایت سے باز نہیں آتے اترک موالات کیا جائے۔ چنا نخب قبائل نے بل کرفطے تعلق کا ایک معاہدہ مرتب کیا تاکہ ہشمیوں سے روٹی بیٹی اورلین دین کے نعقات مذر کھے جائیں۔ ناوقعتیک ترنگ آگر صنور کوقتل کے لئے جوالے کردیں ۔ ادھر قبائل میں یہ قرار دا در منظور ہوئی ۔ ادھر الوطالب نے بخر بہی روشی میں خطرہ کو بھانیا۔ وہ مختلف قبائل کے متی بونے کی آئیت کو نوب سمجھتے ہے۔ چنا نخب عمر کے بوڑھے عقل کے جوان الوطالب فورا بمنام خاندان کو لے کر بہاڑ کے ایک در سے میں محصور ہو بسیطے ۔ ناکہ المام خاندان کو لے کر بہاڑ کے ایک در سے میں محصور ہو بسیطے ۔ ناکہ المان محدول ہیں معاندان محمول کے بوان ہوگھوں ہیں معروف ہیں معروف ہیں اور آنخونرے کی جان ہوگھوں ہیں معروف بھا۔

محاصرہ کی شدت نے محصورین کوسحت تعلیف میں مبتلا کر دیا۔
کئی کئی دن تک کی کھیل کا گرئی میں نہ گئی صحابہ نے بنیاں اُہال اُہِ کہوں کھون کر کھانے پڑے کے بھول کر کھانے پڑے کے بھول کے دونے کی آ وازیں سلمانوں کے لئے سوہان روح محیں انہی مشرکوں کے لئے ایسی سامعہ لوار تحقیق کہ وہ انھیں کُن کُونوش محقے اور اپنی کا میابی پر ناز کرتے۔ ہاشمیوں کی تکلیف اور معیدت کی اس زندگی نے بین سال یک طول کھینے۔ اگرچہ انتخارت کا خاندان ابھی کہ ایسان ندلایا تھا۔ گرنبی کے فرسے ان پرمصائب کے باوجود ایک کیف اور سرور طاری کرکھا تھا۔ پنجیئر کے فیفن صحبت سے مشرک ہاشمیوں کا اور سرور طاری کرکھا تھا۔ پنجیئر کے فیفن صحبت سے مشرک ہاشمیوں کا اور سرور طاری کرکھا تھا۔ پنجیئر کے فیفن صحبت سے مشرک ہاشمیوں کا



الخضرت كے لئے يوا يثار ناواقف انسانوں كے لئے ايك رازبن كرره كيا اس لنے دوہ التمیوں کی اس جرت الگر الشت بناہی کومرون فازانی میت قراردين رب بينك وه مجبور تق كيونكرعام دنيادارني كے قرب كى اظمینان عنیوں اور اعاز نمایکوں سے واقت نہیں ہوتے اطلانکوتی یہ ے كرخاندان والوں نے الخفرے كومتنا ور كارائيس فورعلى أور یایا۔ اگرچہ وہ المیان نال نے میکن آئے محاس اخلاق کے پہلے سے زیادہ قالى بو كئے اور أن كاول نظام كروزى الى تى كو مخالف بواؤل كے والحرول إلى ليخانسين مان سے لگا في ركھا۔ دوسرے قبائل میں جولوگ بنی ہاشم کے قرابت دار تھے المتمیوں ى اى برمالى كود كلورون عربية عقى مكر مواران وين كے تونے وم تذمارتے تھے۔ بہنام عامری بنوہ سے قرابت رکھتا تھا۔ ایک دن جواس کے دل میں رحم آیا تو وہ اکھ کر المعیوں کے دو اس عادادو کے یاس گیا اورسے کو اسٹرم ولائی کرتم کھائی کرمزے اُڑاتے ہو مال الكر المنارے عور مو محصور ہو كرفاؤں مرد ہے ہیں۔ جنگے قوموں كے افراد كاعجب حال بوتا ہے۔ بھی ہائی سراسے گزرجانی توان کے كان يرجون تك نهيس رسيني كيمي در اسي بات يرجوط كر أنفين أو طوفان انھادیں۔ بتام کے طعنے سے زیر منظم بن عدی، عدی بن فيس، زمد بن الا مود اور الواجمزى بن بشام جوم من ينج اور درج ير نظيرو تعامره كوماك كرديا - يم تضار بانتظارت الوطالب بل

(44)

بنوہائنم کے پاس گئے فرض بہتی کہ گھروں کوجلو بہتی منہ ارے مزاعم بوگا موت کے گھا ہے اُتار دیاجائے گا۔ اِس طرح نین برس کے بعد پھر بنوہائنم گاؤں میں زندگی بسرکرنے لگے و

عام الحران

خدائی عبت کادعو نے بھی سی کھن منزل اور شکل کھاتی ہے! ایک مرسونين بونى كدروكاوك كادوسرا بهادسا من آجانا ب الخفوت كيميان ولله تعلى عانب. كركاليف كالامتنابى للد خم ہونے میں نہیں آتا۔ انبان کی اولوالعربیوں کی تاریخ کو دیکھوا ایسا كوه وقار اورصاحب عرم تفل كى كويذياؤكر - بنوت كے دس مال اور ہوی سے سند الی طالب سے تھے کھ دن ہوئے تھے کہ تدبر کے شابسوار بحن اورمعاون محاالوطالب عمرى اى منزليل طي كركيم وُنا ط كر كنة ـ الى صدرته ما نكاه كامال كوتى الخفرت كر دل سيوج ـ صور کی زندگی کے کاس بھی ایک لحدایا ندایا تھا کہ بارے جی ى طون كى يول ميلا بؤابو - نه جي ير ايسا دن آياك أنه لمرى كى بو -ابوطالب مفنداساير سفے اور ان كى بناه حصار سے زیادہ محفوظ محى دان كالوت في فاندان الشروييم بناديا اجى ابوطالب كاكفن ميلانه بونے بايا تفاكر صور كى شركب زندكى حفرت فديحة الكرائي اين عبت اور ايمان كا غرفاني نفت جور كرونيات

رصات فرماکنین-آئے مصبول میں وجد کین اور برینا یول میں عنورت تسلى هنين رحفور ني بحيثم يرم خودجنازه قبرين أثارا الم قياس كرسكة ہو کہ ان دوصدوں سے آنخفرت کے لئے دُنیا کس طرح اندھیر ہو گئی بوكى جِنانجياسام كى تاريخ بين بيال عام الحرن الجني سال عم كملاتا ہے-بيك صور بكسي كے عالم ميں خداكى الداد جا سے اور تكليف كے وقت مجى أسى كاسهارا دُهوندت مخ مرورية ول كى موت كافح تقاضات بشريت وتنيامين محمنوں كے احمال كوفراموں كرناحفور كے شابان شان بدتھا۔ كابن النها بيوں كے يمون اور عسبتوں كے يہ ساتھى اس وقت تك نده رجة جب في مله كے بعد آمنه كالال عبدالله كابيا وحمق اورعفوكاتاج بهن کرکوه صفا برطوه افروز بوار مرشت بروردگار بی تقی کد اس کابنده ونیا کے سارے سمارے جھوڑوے اور سارے ساتے توڑوے تاکہ کوتی يه نه كه سك كريم أخرالزمان عليه الفنكوة والتلام كى ظفر منديال فسلال شخص كى شريندة احمان بي -

کیتے ہیں کرشاع ہیں شجاعت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہویا مجھوٹ مگر تدریر کاخانہ تو الا ماشاراللہ اکثر خالی ہوتا ہے۔ خیالی مضامین کے ہجوم سے دماغیں ایک بغاوت سی بہا رہتی ہے۔ مگر الوطالب شاعر بھی ستے اور مدرتر بھی۔ ان کی تدبیروں کے سامنے قریش کے برط سے بوڑھے بھی طفل محرب ستے۔ وہ واقعات کامطالحہ نظر خابرہ سے کرتے اور دوررس عقل سے حالات کو بھانپ جاتے اتا ہم نتیجہ صلد زبان پر دن لاتے ستے۔ اس لئے ان کے گفر بھانپ جاتے اتا ہم نتیجہ صلد زبان پر دن لاتے ستے۔ اس لئے ان کے گفر

اور ايمان كى بحث ايك معمّان كرره كئي- اس عقده كي بني كره كشاني كي جلئے اتنابی اُجھا ہوانظر آنا ہے۔ بنابری کھ لوگ توان کے کفر کے قائل ہیں۔ بي المان كي تصديق كرتے بي رجب الك طوف ان كي غير تزلز ل ميت اورسلسل جان نثار يول جارته لياجانات أوان يرايك موى كافلا كاكمان كزرتا ب- دورى طوت الخفرة كوبلار بين دن سے بازر كھنے كالمشوره ما مني آيا سے تو حايت كا سارا بوش خانداني عصبيت اور كانقاضامعلوم ہوتا ہے۔ عقل كى بحة أفرينوں كونقل كى طوف رجوع ركيا جائے تو وہاں بھی مختلف روابیوں کے درجہ استادس جنداں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ بخاری اور سلم کی روایت یہ ہے کہ ابوطالب کی وفات كے وقت المحضرے بھی تشریف لے گئے اور افرار ایمان کی تبلیغ کی داس کے جواب میں ابوطالب نے انکارکیا۔ ابن ایخ کی روایت کہ ابوطالب نے كلمه يرطها اور حضرت عباس ره نے كان لكاكرت اول الذكرروايين ہے، دوسری بیں ایک راوی دوگی ہے۔ لیکن بی بی کاری اور می دوات : ではいいいのから

44)

## طارف

ادھردورفقوں نے دنیا ہے مندموڑا۔ ادھ وین نے بھرانھیں بدل لیں۔ نظرے سے الے ڈکے سمانوں یہ جدیشروع ہو گئے۔ ایک ون حنور گھرارے سے کو کئی نے ہریا کا ڈال دی رحنوری صاحبزادی حفور کا سروهونی عین اورزار زار وای عنین بنی کی سكيان كل را تخفرت او لے ـ" مان برد است رو - فدا ترے با یک مفاظت کرے گا یا عرت نے کھر حسرت کی آنکھ اُٹھاکراسا كى طوت وسي اوركماكدا ب أسمان! دُنيا كي كالقيمالد! خلاکی راہیں صیبت اٹھانے والوں کے اطبینان قلب کی نہ يوجيو-ان كے دل كاكوتى كوش فيرآباد نبين بوتا - سرور دو عالم كى درو لذت أستنا جان فعلا كى راه يس لا كھول عينس الحاكر بھى مذاكناتى او صور کے بیں ہی ساری تلیفیں اُٹھاتے جلے جاتے۔ کرعری وتا ہی اور ادائے فرص کاخیال بیش نظر تھا۔ اس لئے کریس کامیابی کاراین

مسدود باکرطاف کو جلے گئے کہ نتایہ اسی عبر کانوص کھلے بھولے اور بارآور ہو۔

طالف عرب كاملكه ، مكر سے ساتھ ميل كے فاصلہ يرواقع ہے۔ يهال كى مبر يوس جراكابي اورزرجر ومينس ركين ادامجوب كےدلفري بتنتم کی طرح مساور کی نگاہوں کے سامنے اُٹھٹی ہیں۔ اس کے باغوں کی بہتا سایدواردرخوں ممرورننانوں اور شنیوں سے نظمتے ہوئے انگوروں کو دي كردام و"فردوس بردوئ زين "كار أعناب مالى فدرت ب جوسرزمین ونباکی دولت سے مالال ہوتی ہے، وہی کے لحاظ سے بنجربوتی ہے۔ بھلائی کا بودا وہاں قسمت ہی سے بارور ہوتا ہے سرما فیاران تادیا كى كلى كائنات مهجبنان نوساخته اورع وسان نو آراسته بوقى بس فايغالها كناه أنكمول كے مامنے فوت يول كى يُرفريب جنت كھول ديتے بن اور لوگ ارون اس کے سے لیے اس کے سے اس حتی کر سینہ صحوالین بہنے کر مالوسول سے جان دے دیتے ہیں۔ طابف کے ارباب اڑوا قتراد کا حال دنیا عام اُمرار سے بھو مختلف مذیخا۔ تاہم آنحفرت ، غرورنس کے نشین سرتار قریش کی بھی کو چھوڈ کرا خاردولت سے مربوش اہل طاقت باس تفریف کے کئے۔ زید ان حارث ہوری فلای سے آزاد ہو کر مجنت ى زنجروں ميں بندھ ہوئے تھا انخوت كے ہمراہ تھے - إلى جاري كا خاندان اورو سيس متازيقا عديايل اسعود اورجيب نينول بعاني ال (1)

خاندان كے سردار سجھے جاتے تھے۔ آنخورت بيك ان كے ياس بى يىنى دولت دنياسے تى دىن ،شان وشوكت سے فالى ، ايك ختةن مافر كاكسى اليرك إلى جان بان ي كال جان بي كال جان بي كال بان ي كال جان بي كال اس يرستراويدكدوه النيس كوفي في اورسعاوت كى راه بتائے - امراكى طبیعت بھلاالیں ہے اوبیوں کی تخمل کہاں ہوتی ہے۔ لگے مذاق اڑانے اور کانت بھانت کی بولیاں بولئے۔ ایک نے کیا "صاحب تھے فلا بيغمر بناكريم الولا عن الولوك المروم المروم المروم الولا" الي بھائی اید توبتاؤ - مہارے سوافداکو کوئی اور رسول نہ ملنا تھا یا تیسرایاس يكرا-"ين بموال بخر عات نين ركتا - الرتوسي ب الوجي عي فتكو كرنافلات ادك وارار أو جونات تولفتكوك لافى نين " المارت اور افترار می کیفیت اور ذمین بیداکرتے بی رامرا بغیول كوظاظ مين مذلانے كے توكر ہوتے بن رؤنيا كے آرام وآسائن كوغواركى وسترس سے باہر یا کر روحانی مملت کے مدارج ومناصب کا قیاس کی اسى وكرف التي بن دخيال كرتي بن كرينجبران سے كي براانان دي عربارى عرفا ومرور و - بدكيا كفراكا بى فدم وحتم كے ساتھ ندآئے نہ مكركے ارباب كرونخوت بهارے نتيم آقا منكسرالمواج مولي صلح كوب بالى بمدولالي بوت عجوب كرون جفاح - كليون بن تناجلت بي ويجفة تو اسي قسم كى باين كرتے تقے - جوطالف كان الباب افتدا کی زبان پر نے اختیار آگئی تھیں۔ ان لوکوں کو کیا خبر تھی کہ ظاہری دنیا

کے فانون باطنی سلطنت برجادی نہیں، وہاں توجو کردن جھکاتا ہے۔ بلند يانا ہے۔ جواکونا ہے نیاد کھتا ہے۔ عُرض بياس الحير اور عبرت خرجواب باكر الحضرت ان امراء كے كرس بي الله - مرجات كهال-ان بي كادامرا ، كو منت كي بعد ايك منتخلہ ہی آیا تھا۔ تفنن طبع کے لئے وہ بہلی گفتگونا کافی تھی۔ اس لئے شركے اوباشوں كو اشارة كياكيا۔ اور امراء كے لفظے حاشاتين رئول كريم يرتوط يوسى \_ يج بازاد ك لوند عيمراه بوك اوركتافيال كين لكے - وہ لوگ كالياں بحقے اور تالياں بجاتے تھے - يہ شور كن كرشر كے بے فكرے جم ہو گئے اور بازارس دورور كھڑے ہو گئے۔ وُنيا كاكن مدھر سے گزرتا تھا۔ بیٹی اس بہتروں کی بارش کرتے تھے ۔ صنور المولهان أو كُفّ - تو كلى بيجها منظورًا - آخ كها كل بوكر زمين إركر عدد مكر كى نے آئے يراح نہيں كھايا اور بغل ميں الا دے كر أتھادي كئے حفوا ألف كراو كوات بوئ يل به بتقريرا في شروع كردين وصور" یونی زخوں سے بور تور افون سے لت بت اسراسمہ ہو کرطاف سے بوں توں باہر سکے شہر کے باہر تین میل تک بدیما شوں نے آئے کا تھیا كيا- آخراتخفرت ايك باغين سنح اوروال يقرول كى بالل سياويان-يدباغ مكر كے رئيس عندبن رہيد كا بنا جى نے عرفی سرافت برتی اپنے علام كے إلى الكوروں كا ايك بنايت عمره نوش كھيجا۔ الخضرف كے علام نیک فرجام زیدین حارث دین و دنیا کے آقا کو بجاتے بھاتے فود زخمی ہو

()

گئے۔ تاہم اس بارعوبین اورمتاع گراں کوہوں توں نے کرنیڈ کے مق ام پہنچے۔ یہاں انخفرت نے چند سے قیام فرما یا اور پھر کا تشریف لے گئے۔

پیغیر کا ہم کی درس کی ایک ڈینیا ہوتا ہے۔ جولوگ گوشوں ہوٹی ایک ڈینیا ہوتا ہے۔ جولوگ گوشوں ہوٹی اور فضنا میں بچھری ہوٹی آ واز کو اب بھی ٹن سکتے ہیں کہ محکم خالق اوض وسما اور فضنا میں بچھری ہوٹی آ واز کو اب بھی ٹن سکتے ہیں کہ محکم خالق اوض وسما کے بس میں ہے۔ مگر خالق مخلوق کے بس میں نہیں۔ دینیا کے قوی اور جوی بنی اور ولی سب اس کے تا بع فرمان ہیں۔ کوئی ایس کی صلحت اور فرائی میں اور کی اس می گؤٹی کے کوئی بڑے کوئی اس می گؤٹی کے کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی خدا کی ضرائی میں تھرف نہیں کرسی ا

فطرتِ انسانی کانبض من اس کورم ہوتے ہیں۔ طارفد الا اشاء اللہ افزخیر کی فابلیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ طارفت ہیں جانا یا منجا نااگر ان کے بس کی بات ہوتی۔ تو شاہد ادھ کا رُخ خررتے مگریخیہ وں کا الادہ کسی اور ادادے کے ماتحت ہونا ہے۔ وہ جانے نہیں بلکہ لے جائے جائے جائے ہیں۔ بیغیر کو تو امیرو نفریب تک بیغام بینجانا ہوتا ہے عمل کرانا اس کا فرض نہیں۔ علاوہ ازیں شیت اس حقیقت کو اور واشکا ف کوانا چاہتی ہے کہ اور طارف کے ناکے میں سے گرزسکتا ہے مگر دولت مند چاہتی ہے کہ اور طالف نہیں۔ یہ بیجائی ہر سے بیغیروں نے بیان کی مصنور کے عمل سے رکھ اور طالف میں طاہر ہوئی کہ دونوں مقاما ہے کی حضور کے عمل سے رکھ اور طالف میں طاہر ہوئی کہ دونوں مقاما ہے کی حضور کے عمل سے رکھ اور طالف میں ظاہر ہوئی کہ دونوں مقاما ہے کی حضور کے عمل سے رکھ اور طالف میں طاہر ہوئی کہ دونوں مقاما ہے کی حضور کے عمل سے رکھ اور طالف میں طاہر ہوئی کہ دونوں مقاما ہے

("

امرار کی مخالفت آمرت کے ارباب افترار کے لئے تنبیہ ہے۔ یادر کھو، دولت اور افترار حرام ہیں۔ ہاں ان کا نشر حرام ہے ۔ ونیا کماؤتو اُمّت کے کام میں لاؤ۔ خود استعال کروگے تو خمار چرط سے گا۔ دنیا کے ہون کھوکر عاقب خواب کروگے۔

طائف میں حضور کا ورود جہاں امراد کے لیے تنبیہ ہے، وہاں علماء کے لئے ورس عبرت ہے سفراکی بندگی کا دعوے مفن زبانی عبادت پر موقوت نہیں۔ بلکہ چھروں کی بارش میں خون سے وضو کرکے نماز کی نیت کرنا پر ٹی ہے ۔ نوب بھھ او کہ کار دنیا سے کار دین شکل ہے ۔ تفوی فروشیوں او عبادت گزاریوں کی نشرواشاعت سے تبعین کی تعداد میں اضافہ کرنادیں بہیں۔ ہاں جانکاہ خدمت گزاریوں سے بنا ئے ملت کو استوار کرنا ہیں اجر ہے ۔ اس شمع ہدایت کی روشی میں دین کا دینوار کردارر استہ ڈھونڈ ویا و اجر ہے ۔ اس شمع ہدایت کی روشی میں دین کا دینوار کردارر استہ ڈھونڈ ویا و اجر ہے ۔ اس شمع ہدایت کی روشی میں دین کا دینوار کردارر استہ ڈھونڈ ویا دین اجر ہے ۔ اس شمع ہدایت کی روشی میں دین کا دینوار کردارر استہ ڈھونڈ ویا دین ہوں کا کو این اس کے کئن ہوں کا کفارہ تھے کہ نہوں کا دین ہوں کا کفارہ تھے کودتن آ ساینوں اور راحت یہ نداوں میں مبتلا ہوجاؤ ، ب

قال سن ناخ

اس وقت تولوگ الفرادی طور سے دین تین میں داخل ہوتے رہے گراس کے بعداجتماعی قبولیت کا باب وا ہونے والا تفا ۔ انخفرے کا

معمول مفاكدايام عين ذائرين حوم كياس ما تبيخ فرمايا كرتے تھے۔ اس كے علاوہ آپ عام اجتماعات میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تاكہ خوشی کے جویا لوگ عقیقی شاومانی کی راہ یائیں۔ دعوت حق کے جواب بیں رؤسائے قبالی باتو روکھا شوکھا جواب دیتے رہے۔ یا بری مرفی کاوٹال دیا۔ جنائي الخفرت بى منيف كے ياس جيالدين آباد تھے كئے تووه اس زم گفتار آقا سے گرم اولے۔ قبیلہ بنوذیل بن شیبان کے ہاس صوبت الويج صديق و كرينج تووه لوك برى موت سين آئے-ان ي سے ایک شخص مفروق نای نے انحفرت سے لوجھا کہ تم کی تلفین کرتے ہو آت في في الكر في الكر الما قَلْ تَعَالُوا اللَّهُ مَا حَرْمَ وَيُحَمَّ وَاللَّهُ مَا حَرْمَ وَيُحَالِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَيْكُوْ اللَّهُ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا كِيجِرِ بِي وَامِ كَا بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كى كويتر كال مذكرو اوروالدى كافتى فد وَ بِالْوَالِدُ بُنِ الْحَمَانَا قَلَاتَفَتَكُوا . كالاو اورائي كون كوافلاس كيخال اَوْلَادَكُوْمِنْ إِمْلَاقَ حُنُ سيقتل شكرويم متركوا وران وواؤل كو خرزقكرواتاهم ولانقترتوا روزی دیں کے فیل باقوں کے یاس نہ الفواحِشُ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَ مَا يَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسُ الَّذِي جاؤروه ظامر بهول بالوستبده اورادى كى جان جى كوفدا نے حرام كيا ہے، بلاك حَدَّمُ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ذَالِكُمْ من كياكرو- محرجا بروطوريان باتون كا وو وصَّ كُوْ بِهِ لَعَلَكُوْ تَعْقِلُوْنَ ه منين عموينات تاكرتم مجور (الانعام)

#### أخفول نے بین كرمرجاكى - مرآبانی دین چور نے سے معذورى

تراس نامی بولاکہ" اے کاش ایشخص مجھ کوہ تھ آجائے دنیادارلیڈر فراس نامی بولاکہ" اے کاش ایشخص مجھ کوہ تھ آجائے تو بئی تمام ہوب کوسی کرلوں " بھرآئے بچھاکہ" اگر مخالفوں پر غالب آئے تو کوئت ہم کو دو گے ؟" ہم طرح کے فریب سے پاک بیغیر نے فرمایا ۔" بینورا کے انھ میں ہے " فراس بولا ۔" مرس ہم اور کومت غیروں کو ملے ۔ بیا مود ا

ایام جی بین اسی طرح تبین دین بین کی بهای کرن چیوئی - انخفرت صلعم
ایام جی بین اسی طرح تبین دین بین کچرت بھرانے مکد کے قریب مقام
عقبہ کے باس پہنچے تو آئے کوجیت رسعیدرومیں نظر پرطیس برج نے
ان کا حسب نبیب نام مقام پوچیا معلوم ہؤا کہ بیخاک پرین کے دریت کے
رہنے والے بنی خزرج کے قبیلہ کے وگ بین بی حضور نے ان کودوت
دین دی اور کلام باک سنایا۔ نبک دلوں میں کلام اللی اور زبان پیغیر انے کیا افر کیا۔ کویا گزار میں بہار آگئی ۔ پیارے بنی نے تو کہا ، لوگوں
نے کیا افر کیا۔ کویا گزار میں بہار آگئی ۔ پیارے بنی نے تو کہا ، لوگوں
انسان صئورت لوگ کون سے بعقبہ بن عامر ، اسٹر بین زرارہ بعونگ بیمار ، اسٹر بین زرارہ بعونگ بیمار ، اسٹر بین خراب نہ سیرت
را فی جین مالک بن عجال نے فطر ہیں عامر ، اسٹر بین فرران ہوگ بیمار ، وگوں بیری دریت آئے تھے ، وامنوں میں
مقیدت نے کہا را دیکھوں بیتھی دریت آئے تھے ، وامنوں میں

دولتِ دین جرکر چید ہیں " رافع بن مالک کاستارہ سرسے زیادہ جمکا۔
اس وقت تک جس قدر قرائ اُنز چکا بھا ہصنور نے اُنھیں عطاکیا غرض تیلیخ اسلام کاوعدہ کرکے بیچھوٹاسا قافلہ شا داں وفرطاں مدینہ بہنچا اور یشرب کے کلی کوچی ہیں دین کی دولت چیکے چیکے تقییم ہونے لگی۔ اُدھوکلہ میں قریش کے کفر کی آندھیاں اور تیز ہوگئیں۔ گردو بیش برستور تاریکی میں قریش کرون تھے۔ ایک سال یونہی بیم ورجا میں گزرگیا سے روشنی کی باطل یاش کرن تھے۔ ایک سال یونہی بیم ورجا میں گزرگیا کیکن بیشرب سے کوئی فوش خبری مذائی۔

اب بجرج کا مونعه آیا تو آپ بصد نئون اس نودارد قافے بیں جاکر
ان جھر نور ایمان پانے والوں کو ڈھونڈ نے گئے۔ ادھر مدینہ سے بارہ
انتخاص کا محنقہ قافلہ صحور کی زیارت کے لئے کہ پہنچ جکا تھا اور نائی شر
بین مرکر دال تھا۔ خدا کی مہر بانی سے بہ چانداور تنارسے عقبہ کے مقام پر
انفاقاً جمع ہوگئے اور وہ بی اس مت اب گر دھلقہ بنا کر بیچھ گئے۔ ان
بین سے پانچ تو بیلے سے اسلام قبول کر چکے تھے اور سات فو مسلم۔
بین سے پانچ تو بیلے سے اسلام قبول کر چکے تھے اور سات فو مسلم۔
میں سے پانچ تو بیلے سے اسلام قبول کر چکے تھے اور سات فو مسلم۔
ا می خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا مشرکی۔
ا ہے جوری اور زنا کے باس نرجائیں گے۔
ا ہے جوری اور زنا کے باس نرجائیں گے۔
ا ہے جوری اور زنا کے باس نرجائیں گے۔

۲۰ کسی برجوی تنمت نه لگائیں گے۔ ۵- جنگل خوری سے بازرہیں گے۔ ۲۰ ہراچی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔

بربیعت ابیعت عقب اولی کے نام سے شہور سے رب بعث بنوی کا بارهواں سال ہے۔ ان سلمانوں کی درتوانت برحضور نے مصوب بن عمير كوسلخ بناكر مدين بيناك اسلام كے احظام كويز ميں عام كرين مصعب بن عمير علم ك دريا اور علم من كمنا تق - إس نوموان اورشرى مقال كى باتن داول من يك يك حك كور نه للين اوروسي وي مدينة بين المورج ويا بوليا - بولوك تنخوسنال سيفتوح مذ بوسكة عق ان كے دِل سيمي باتوں سے يو ہو گئے۔ استان زيارہ كامكان بليخ كامراز تقا، لوگ بهال مخالفت کے لئے آئے گرووں می رجائے۔ مدینے کی اعاق اوركفرسوزنين ايك سال سي اسلام كالهواره بي تى دا كليسال وين باك كايد كامياب بني تهزم و اور وو تورنون كافافله لے كر ج كے توقد ير ملابينيا تاكر حصنور كواسلام كى ترقى كى توشخيرى بحى سنائے اور آئے كے وبدارے فورایان کونازہ بی کرے۔

بنظم مردوزن ابنے باقی ثبت بریت ساتھی قافلہ والوں سے ا بوکرمقام عقبہ برائے انحفرت کو اُن کے انے کی اطلاع بہلے ہوگئی چنا بچرحضور قریش سے جھی چھیا کرحفرت عباس کے ہمراہ عقبہ دمنی ) بہنجے۔ ان سب نے اس فواہن کا افلاد کیا کہ حضور اپنے قدوم میرندی

سے برزمین مرینہ کو فی بجن کر میں رفران فریائیں۔ سرکایہ دوعالم نے منظور فرمالیا حضرت عباس فرجو انجی تک ایمان دلائے تھے مرول سے بمدرد عفي العوق يكون بوت اورتفرير كي كد"ا ع كروه فونا! مخدا بنے خاندان میں موزاور کورم ہیں۔ وہمنوں کے مقابد میں ہم ہمینہ ان کے لئے بین برہے۔ اب وہ متنارے پاس مارے ہیں۔ اکورتے وم تك ال كا ما تقد و يم توريد الجي واب و ي وويا برائي نے يونورك كركما" اعجال ! ہم نے تيرى بات كى تو ہماری بھی بادر رکھ کہ ہم نے تلواروں کی کودیاں پرورش باتی ہے۔" الوالميني في في ال كالحركماكر "الول الله! أيا نبوكرجب آت کوافترارماصل ہو آت ہیں چھوڑ کروطن جاتیں ۔ بدو کے ما لا بهار ، جواس وقت مك فوظوار تعلقات بن وه بحاس بيت كے بعدوط عالمیں گے " حنور في الرفها " نبين ، تها را فون برا فون م مرے تواور میں مہارا" حضور کے ارتبادات عالیاتی کرر نے بیت تروع کی عتای بن عباده الفياري نے بھاركها "صابحو! خردار دروك تي كس جريد بعدت کردہ ہو۔ بیعرب ومجم جن وائن کے ماتفاعلان جنا ہے۔ سب نے باواز بند کہا کہ اول ایم خطرات کو بھے کر بیعن کردیا ہے۔ ملت كے سريان اور مرسنہ كے ان بخب لوكول بي وسمان فابندھا

("

وه بیمانهٔ عمر براز ہونے تک مذفرہ ایک وقت وہ تھاجب زبین بربروں کی بارش ہوتی تھی ۔ اعضا کے کھٹ کر فرمیش خاک برگرتے تھے اور تون کے چینئے اُڑنے تھے ۔ بھروہ وقت آیاجب فیج کے دروازے کھل گئے اور اقبال نے آکر اسلام کا قدم بھیا ۔ مصیبت اور افترار دونوں حال ہیں بیم جمد استوار رہا ۔ آکھٹرت نے ان میابیکین میں حسب ذبل بارہ مخوار تھر تر فرمانے تاکہ سلمانوں میں نیکی کا جرجیا جاری رکھیں اور لوگوں کوئبائی کے وکین تر ماری جغرون کے اس کے متاب بعاس میں شہید ہوئے ۔ ان کے ایک بیمان کے اس کے بیمان میں شہید ہوئے ۔ ان کے بیمان کے مردار تھے۔

۲-ابوالهینم بن بنهان ف جنگ بدر مین شهید بوئے۔
۲- رسور بن فینمد ف بن کا فرکر آنچکا ہے۔ یہ امام نماز تھے۔
۵۔ رسور بن الزیج ف جنگ اُحد میں شہید بوئے۔
۲- رسور بن الزیج ف مشہور شاع بیں ۔ جنگ موتہ بین شہید بوئے۔
۲- رسور بن عبادہ ف معزز اور مشہور صحابی تھے ۔ سقیف بنی ساعدہ میں اُنہی نے پیلے فلافت کا دعویٰ کیا تھا۔
۲- منذر بن عمرو ف بر محوذ بین شہید ہوئے۔
۲- منذر بن عمرو ف بر محوذ بین شہید ہوئے۔

بعد العقب من الني في الفيار كي طوف

م-منذرين محرورم و- برازين محرور رم سے تفریر کی تھی۔ اسخضرت ملم کی اسخضرت ملم کی اسخضری انتقال کرگئے۔ اسخضرت ملم کی اسخوس کے اسخضرت ملم کی انتقال کرگئے۔ اسخسرت میں انتقال کرگئے۔ مشہور صحابی ہیں۔ ان سے کئی ماریشیں

٠١ - عبدالتدين عمرة ١١ - عباده بن الصامت

مروی ہیں۔

ار دافع بن مالک سے جنگ امدیس شہیدہ وئے۔

حضور نے اہل کنہ کی ابذار سانی کے اندیشہ سے سلمانوں کونق ان کانی کا حکم دیا بمومین نے گھربار کی ہروانہ کی رصرف دولت ایمان کو لے کر مدینہ پہنچے ۔ مدینہ کے انصاد نے باوجو ڈنگار سی کے معاجرین کی آ دُبجگت ہیں دہ کشا وہ دلی دکھا تی جس کی مثال دُنیا میں توجود نہیں ۔غویبانہ جھونہوئے انصاد کے حُن اخلاق کی وج سے معاجرین کے لئے شاہی محلات سے انصاد کے حُن اخلاق کی وج سے معاجرین کے لئے شاہی محلات سے انصاد کے حُن اخلاق کی وج سے معاجرین کے لئے شاہی محلات سے خلی کردادالامان میں بہنچ گیا۔ ہاں سالایہ قافلہ محضرت الو کجرصدیت وا اور حضرت علی و کے ساتھ و شمنوں کے لانے میں ہی دیا ۔ کیونکہ انحام الی کمین کے مختر کا انتظار تھا ،

دردردر

## وافديموان

کارخیریں سی ناکام جب کمریمت کو تورڈ دے اور ناکامیوں کاغم دل کی عمارت کو ڈھا دے تو رحمت می ہمارد کھاتی ہے اور اچانک قلب حزیں میں مسرت کی لہردوڑ جاتی ہے۔ اُس کی بندہ نوازیا انسان کو فرسش سے اُٹھاکر عرسش پر نے جاتی ہیں ،جماقتام اِل مے محبت باندازہ جام دیتا ہے۔

چشم فلک نے عبدالٹد کے بیٹے بی بی آمنہ کے جائے کا سالی ظرف کب دیجھا تھا۔ ہون کوٹر بھی جام سفالین کا ایک کونا ہے۔ طالف کے بہت تئی رائح کے چندروز بعد الند کا رسول دل گرفتہ ہو کر فرش حرم پرلیٹ گیا۔ رحمت می نے خاک سے اٹھا کرافلاک تک بہنچا دیا کیونکہ دُنیا و دین کی سے بلندیاں ان خاکساروں کے لیئے ہیں فخر وغرور جن کی فطرت سعید کو میٹونڈ گیا ہو۔ اللّٰد کی راہ بیں جان جا کہ والارسول چشم زدن بین عرص پربینچا ہم فت افلاک جو کھوں ہیں ڈالنے والارسول چشم زدن بین عرص پربینچا ہم فت افلاک جو کھوں ہیں ڈالنے والارسول چشم زدن بین عرص پربینچا ہم فت افلاک



مربینر ای زمانے بی شیطان کی دسترس سے وُورینک اِنیانوں كى ايك محفوظ بنى تقى بهال كے اكثر باشندے وه يكران صدق وصفا تفے جو دُنوی آلائنوں سے ماکل ماک تھے اور شہرت لیندی حل و جھو عك دلكي تقى دوليل فطريك يين احامات توكهان ماه طلبي كا محصوم سي صوي أمناك على الدين ويقى - أن كى أتحيين حياكى خالى اور زمانين فاق كى يرورد كارتفين - أن كے اين رفض كوكوني اسوب تخرير اور انداز بيان بؤرا يُورا ظامر نبيل رسكنا - انسانول كاتوكيا ذكر، وبال ی خاک کے ذریے بھی مہاؤں اور سافروں کو دیھے کڑے لئے تھے۔ وال كا بواجى ياس عصمت كا ابتام كرتي بجرتي على - بجرت كي بل أتخفرت كوفواب بين دارا بجرت كانظاره كراياكيا تفاركوبارك باغ اربهان کا بول کے سامنے بیدا اور بوہدا سے ۔ بیان دہ مدینے کے دئی كليزار اور روحاني بهار كى طوف تفادى نايس اس دفت تك بى ابك

بستى عنى بو كيو كيونكى كى ففنا مين سانس ليني عى يسعيد رُومين اب بعي فراغن جے کے بعد اسی کی یاکیزہ ہواؤں سے فیض یاب ہونے کے لئے عاتی ہیں۔ جمال رکتیں اب عی شبنے کی طرح درسی ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے مدینہ کے اوگوں کے اندر اخذ خرکی قریش کی کی طرح بندھیں۔ دین مبین کی قبولیت کے بعد گویا وہا ن فسل کل آگئی ۔ فیکیاں جمنتان مرن سے اٹھ کرنگر ب جنت کی علم میں کھیل گئیں۔ جب بیجان فولی منی مرسنه الخضرت كوخواب مين رنگ ولوكي منسيل مين و كهايا كيا توحضور صلع مثل كواصل بهركر ندت ك يمام كي شركومقام بجرت نصور كتارى - مريد حادث اوريترف بجر مدين كے كسى وكب مال بوكتا عا - اسى كلده بن اس كل خوبي سروباغ مجبو في مختر صلے الشرعلية و ستم كواكثودة فاك بونا تقا - إس ك متيت نے ازل سے بى بير نفرف مدین کے لئے مخصوص رکھا تھا۔ ہرجی دیمامہ برک وبار، افضل واشی ر كے لحاظ سے شاداب مقامر مدینہ كی روحانی رعنانی اور اخلاقی زیبانی كے تقالیم مين وُتاك كل وكلواركما حقيقت ركھتے ہيں! ویش نے سلمانوں کو ہجرت سے دو کئے کے لئے ابوی جوتی کا زور لگا۔ انہیں ہون اذبین دی گرسلمانوں کے لئے بیٹم ع ا مرسے سرتانی خلد کی باکیرہ ہواؤں سے دوری کے مترادون تھی بیجن کے بوی یج چین لئے گئے۔ بعض کے مال وامل کے صبط ہوئے۔ مرایا كى دولت اورى كى أوازضبط نه أوسى مسلمان جواس داروكبراورسطى

فرقى ك بروا تفي مريد ينتح ـ اب أتحفرت تفي يا حفرت الوكرة اور حفرت على في محف ورفدا كرفع كم تنظر اوريد دونون في كر محكم عور اول کی مفارقت کے ایسے ناشور سے جن کی سوزش ان کے لئے نافايل برداشت مخى عربى الديشه كاكرمبادا افبال اسلام كى باورى كيد توان كے لئے دنیا تنگ موجائے -جنانج الحول نے ایک فیصلائی بن مناورت طلب کی تاکد ای حفید خرورکت کو سف کے لئے بند كرديا مائے۔ ليكن عرب فحاركا كي تي بي وزردى كے ہر نيسار ران وارزا كردينا تفا. قبائل كى بابى جنا كے فوت كو دور در الركتے تھے۔ ندوه من قريش كے جار سردار لفتى زم كرم دولوں فرلى جمع نے ۔ زم مزاج مخالفول نے قید اور جلاوطنی کامشورہ دیا۔ کرم طبیعت وشمن سروھولی بازی سے کم بھی چر کولیندندکرتے تھے۔ سب نے بہت اس مارامرفدارتی کے جرم کی کوئی موزوں سزاؤیں بن نہ آئی۔ بڑی وماغ موزی کے بعد وہمن دین اوجل کے کان می شطان نے یہ تور کھوئی کہ ہوقبلہ سے الك الك تعنى منتف كركاب مك بارفخرير لوط يدو اور تكابوني كردو- الى كے اقرباجب مرداروں كى تلواروں كوفون سے ركار كھيں كے تووم نادی کے۔ ای جور رہنم کے سے جو تے بڑے شطان کے و واه کی ۔ فیصلہ ہؤاکہ سرتام ہی کفر کی تاری ایمان کی تورو کھیر الد- بال عرفي سرافت كيت نظرمون بدانتياط ي بان كممله أور

زنانہ میں داخل نہ ہوں بلکہ آستان سارک کے باہر کھات میں لگے دیں بونى صنور على كار سن كليل السالواري الونت كرجا براي اس جنڈال جروی کے منصوبوں سے پہلے پرورد کا بعالم کی طونے سرور کائنات کو ہجرت کا محم ال حکا تھا۔ جنانج ہجرت کے دوروز بہلے یے کی یا رنبوں کا سردار لوکوں کی نگاہوں سے جھیتا بجتا دوہم کے موزوں وقت صديق اكبرة كے كورسيا- إسلام كروستورك مطابق وروازے يروتك و ي كراندا نے كا اجازت مائلى ۔ حضرت الو محروق نے دروازہ كھولا۔ آتھنے عدلق اكبرہ كے كھريس عكے سے داخل ہو كئے اور تنورہ كے لئے تخليما ال وقت حفرت عائشہ في كا كھر بين وو و تقين في كى نادى بوطى تقى حضرت الويجران نے كماكم اس كھريس آئ كى المبير كے الواكونى نهيل حضور في منظمة إى نويد بجرت ماتى معلوم الونا ب صدق البرة الماست عيوت بن الخفرة كي بمراى كم شون كي آرزوكوول من يرورش كررب تف- أن كامضطربان دُعائين اسى دن كى سعادت كے لئے وقف تھیں۔ جن ی جوت کا محمات اے تابانہ أو تھا۔ مراع مال مات آئ رفد الكامراي كالنوف بحد كوي بختامات كا أتخفرت نيوايا- "بال" تحفرت الوكرية كانخل آرزو بار آور والو ول ولى سے بلول أ تيلنے لكا رہنج كي مرائ و منين كى موان موسى كى موان ہے۔ ال الى تزون معادت براميرالمونين فرط انبساط سے رود يئے۔ اس دور ابنان المصوري بمركاتي بجوائي وتمان وتان وتان وتان والمان

کام مقا۔ ہاں بجز و بائ شق محد کے لئے راہ کے کا خطے بچول اور سیدان امتحان تفریح کا ہ وچکے تھے ۔ اس لئے منزل کے خطرات بے برد اللہ کی اندازہ کی اندازہ کی اندازہ کے بایاں فحز اور اپنے سارہ کی اندازہ کے اندازہ کی اندازہ کا اور کیا ذراید ہوسکتا تھا ہو مصیبات اپنے سینم کی ہمراہی بین آئے شمع رسان سے برواؤں کے لئے گئنی المینان بن ہوگی۔ اس کی کیفیت کسی کے اندازہ کا در ایک کی فیت کسی کے اندازہ کا در اندازہ کی کی فیت کسی کی کرواؤں کے لئے گئنی المینان بن ہوگی۔ اس کی کیفیت کسی کے اندازہ کا در اندازہ کی کی فیت کسی کی کرواؤں کے اندازہ کا در اندازہ کی کرواؤں کے لئے گئنی المینان بن ہوگی۔ اس کی کیفیت کسی کے اندازہ کا در اندازہ کی کرواؤں کے اندازہ کا در اندازہ کی کرواؤں کی کرواؤں کے اندازہ کا در اندازہ کی کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کے اندازہ کرواؤں کے اندازہ کرواؤں کے لئے گئنی المینان بن ہوگی۔ اس کی کیفیت کسی کی کرواؤں کے لئے گئنی المینان بھی کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کے لئے گئنی المینان بھی کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کے لئے گئنی المینان بھی بھی اس کی کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کے لئے گئنی المینان بھی اندازہ کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں

من أو مجمو بكم خود بى اندازه كراو!

حضرت الوجرة نے نمایت عجز سے وض کیا کہ اس مبارک ون کے لئے بول کی بتیاں کھلاکوئیں نے دو اُونٹنیاں یال رکھی ہیں، ان ہی سے ایک کو بب ند فراکز میری عزت افزائی فرمائیں ۔ آں حضرت نے ایک کی قیمت اداکر دی مصرت الو کروٹ نے پایں اوب سے قبول کرلی ترخصر انتظام سفرکر کے وایس علے گئے۔

سيرولاك كي سيرت باك كود كيمور جاني وتنمن كي بهان كرائي كي



امانت اور ومانت کے قائل سے کد امانیں اس اس کے بیرو تھیں۔ آج كى مات أتخفرت ملح كے بنتر رسونا موت كے مندس جانا تھا ۔ مرعلی موت كب درت عفى باوجود الخطرے كے علم كيجناب الميز حفود كے بانگ ير لے محتك مو كئے - ادم محف بنے سے ہى وتمن كھان ي آجيے تھے۔ آتھ اوسی ان کوالند کا نام کے رمانور کی موت كے فوالاں فود موت كى جيوتى بن كى آغوش مى رائے او كھ رہے تھے۔ النفوت المحرورة ليس تلاوت وما تر بغيروا جمت كے كل كرحفرت الوكرة كره كره والنبخ جناب اليرة الخفر يصلح كے بنگ رائ ليے تفي كوياكونى عالى قدر تنهزاده محفوظ كل مين زم استركي آمودة فواب أو اور بكى تيري فوائك يربها رفظارے نے أس كے دماغ كورت صداكلوا بنارکھا ہو۔ ساری رات وی کے وتمن کمیں کا و سے الل اور وید بھاڑھاڑکر آنخفرت کے بناک کور کھنے رہے۔ جناب امیرہ کو آنخفرت صلح كى عكريا راطمينان كريت - أخ بينم على ياك بستريه وافى كى بند ليت حفرت على ف كو مع بولني توظا لمول في آبيردا- آل حفرت كى بجائے حنرت الميرة كوياكربت من بنائ اورما ها كوف لك عوم من ما كرموزت على م كوميوس كردها كسى نے كها . مزاس تفل كو جيوزكر اسل شكاركود محود وورد وصوب كرد- الجي بحت دوريد كيا بوكا به

### اجرت

راتوں رات مرجیور کرجارے ہیں۔ اہل وطن کے اتھوں بے وطن ہو جانے کے حمرت زامنظر کو تفتور میں لاؤ اور ویں جیوڑر دیں جانے الو کی کیفیت قلب کا اندازہ کراہ! بیارے بنی کو وطن عور یز خلدین کے بربہا المراك طرح نظرة ما على جن فاكرياك كے آفوش بي لي كروان دوئے وہ عالم افلاک سے بہتر دنیا اجھٹی جا رہی ہے - اس محرف والے دیارے كوج وبازار كالصور آراب بيندس الك آك مى كى جاتى بيديوب مُلک کی یاکیرو ہوائیں، کوہ و صحوا کی فضائیں آنکھوں میں بھرتی ہیں صبرو رصاکے اس مجنمہ نے ہجرتے وقت حرت بھری کاہوں سے مکنے کی طرف ويكا - ول بن إك بُوك سي أكم يُحكى - أنكول بن أنسو بحرات يجراني اوني أواز من كماكذا ب مر الوجه كوتمام دنيا سعورين الكن ترب 11 造しいがでしまり

كم كويتميرك يمخضرالفاظ وطن كى غيرى وومحبت كے عالى بي - يہ جھوٹا سافقرہ سینے میں ہزار حرتوں کامظرہے۔وطن سے جھٹ کر حرس النوبهانا كمزورى كى علامت نهين بكمين لي ول ميل لطيف عذبات کی شہادت ہے ۔ حضور کے حربت بھرے الفاظ سے صلوم ہونا ب كرآب كے بین نظر كتناعظیم النان عصدی اورندكون این نك و وباركے باغ وبهار جيور كرغ بيب الوطنى كى خاش خار سے تلووں كو فكار كالنام - العجمت كالمادة الجوت بوقات وه مقاصدو مطالب كويني ما تا ہے۔ متر نے شايد كاسى السي عن كا ذكر سنا ہوكا جو مصيبتوں سے بخات بانے کے لئے وطن سے کلا ہواور اُسے چھٹاکا دیا ل د ہوا ہو۔ آئفر اللہ کا اس سری کے عالم میں وہی سے برولی جانا ا بھرور ت وافتدار سے چندہوں کے بعدوایس آنا اس امرکے شاہرعاول بى كەھركت بىل بركت ب اور بورت بىردارى ملتى ب غرض يرآفنا ب كرون سن كاربنا برامتياط جبل تورك غارب عاجفے، تاکہ لوگ حب تلائل سے تھا کروایس علے وائیں آومنول مفصود کوچل دیں۔ بیفار مخت سے تنویس واقع ہے۔ صدّ لن اكبرة كے سے عبرالندون بحرى نقل و حركت كى و يجمع بحال كركے دان كوآكراطلاع ويت تقے-حفرت الوجرة كى بري العارة كهر سي كما تالا أقى تقال ال يابغار كافلام شام كے جرياں جراتے جواتے وہاں آنكتا-وونوں كودوره

ین اور بحراوں کے نقبی یا سے حضرت اسمارہ نے قدموں کے نشان بھی مثانا جلاا تا -

اور المراكمة الموجرة كے الموجل الموجی الموج

لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مُعَنَّا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مُعَنَّا عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس خون کے وقت پر یہ اظمینان جرب بین کا سنیوہ ہوتا ہے۔

ہما دری اور چیزے ۔ صبرور صنا کی راہ دوسری مضطربانہ مقابلہ بہا دری

ہما دری اور چیزے ۔ صبرور صنا کی راہ دوسری مضطربانہ مقابلہ بہا دری

ہما دری اور چیزے اللہ کے اور کیفیت کی طرف اشارہ ہے ۔

رسول ضدا اور صدیق اکبر شکو الشریر بھروسہ تقا۔ وہ دونوں اسی

بھروسے کے سمارے پر خاموش بیٹے رہے ۔ بچانے والے کے ڈھنگ

میارے میں ۔ وشمن إدھر اُدھر دیجہ بھال کر جائے گئے۔ فار کی تنگی اور

تاریجی کی وجہ سے بناہ گر بین کا کسی کو گمان مذکر در ایج تھے روز نوروں س

(")

سے جہدان نے والے سارے فارکی تاریخیوں سے بھلے۔ بی بی اسا اُن کھانا کے کریئینے گئیں۔ حضرت ابو بحرہ کا غلام اُونٹنیاں سے کر آ حاضر ہوا۔ دولو مبارک سوارئبک رفتار اونٹینوں پرجرہ ہیں جا اجائک بی بی اسمارہ کو کم اور کہ سوارئبک رفتار اونٹینوں پرجرہ ہیں جھے۔ اجائک بی بی اسمارہ کو کہ اُن منہ باندھنے کا سمہ توگھریں ہی بھول آئی ہول جھے کے کربند کو بچاط کر تونشہ وان کجاوے سے باندھا۔ آل حضرت صلعم بی بی اسمارہ کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور اُنہیں وات النظاین دو وکر بیندوں والی اکالقب ویا۔

دِل سے اواز اکھی۔ اے دو کمر بندوالی بی بی اینرای خطاب دو بھال کا سرف ہے۔ وُنیا کی دولت کے سارے خزانے اس شرف کو حاصل کرنے کے لئے ناکائی ہیں۔ پھر دل سے ہی اس کا جواب شاکھ صحابیہ کے بشرف کو روازہ ہی بند ہؤا ہے ، کورٹ کی نظر سے دیجھے والے صرف بنوت کا دروازہ ہی بند ہؤا ہے ، لیکن اُمّرت کے لئے بشرف وعرزت کے بہت سے اور ابواب کھل گئے ہیں۔ نیکی کارٹ کی بھی جے شک ایک نیکی ہے۔ رنگر خیال کی وُنیا سے کی کر میں وافل ہو۔ قرون اولی کے مسلما فوں کے رشک میں بیٹے میل کی جزت میں وافل ہو۔ قرون اولی کے مسلما فوں کے رشک میں بیٹے رہوئی ورسول کے دین کورٹ کی میں جاری رکھ ۔ کیا عجب کہ وت کی بجائے وُنیا کی جو جہد میں مصروف ہو کر رسول کے دین کورٹ کی میں جاری رکھ ۔ کیا عجب کہ وت کی بعد خدا اور رسول کی طرف سے نوکسی بڑے سے برطے قابل فحر خطان میں اور القاب سے نواز اجائے۔

و عجود مدینه کی طوف دوسانڈنی سوارجا رہے ہیں۔ اُن کی صورتی

("

اللا على طرح علم كارسى بن - أفناب كى تازى كونى كسروے كر اتى تيزى ية وكهائے -كيونكرسروار انبهاد اور اميرالمونين جارب، عبال عبار راه كوكوك أو كرمنانع نه بوجائے - آنے والی تعلوں بیل كرورون كمانون كى تكھيں اسے مرد بنانے كے لئے دھونڈیں كی مر آفناب اور غبارے مزصرف ان والمشول كالميل سے الكاركيا بلكريتي ازبين بثارت اختياري - آخردونون سواركردوغيار اورتازت آفتاب سي عبوروكر ایک مایدکودی کے بار غارفے مواری سے اور کورس صاف کا اورجادر كان الخفرت المخروات الا كالمعانى - الخفرت المعانى المانية عدال اكرة الن كرك الكروائ الكان ودوه الم المعندا ياني مل كرصنوركي نذركيا - الخفرة نے اس مايس فدرے آرام يايا-دل نے تعظمرات بے برواعناصر بربرادافنوں کیا۔ گران الك بواب يا يا كدا م ينزف ان اي كي حقيقت سے ناوا قف شخص إكما كه تنا ہے۔ وُنیا و آخرت یں مون وہی ربندہ ہے ہوئا صرفی تم آرایوں بهاوران مقابد كرتا ہے - آرام طلب اور داحت بولولوں كے لئے دنیا اور آفرت دولول مي جي - ديهال كاشت بذوبال بدواشت-جب آنحفرے کی تائن س ناکای ہوئی توقیق نے ذاب گرای کی الفاى كے لئے الك الفاى استار جارى كيا۔ و صور كو كو لائے كا وُه الكِيسُو أون العام يائے كا - بست بے كاراس استار كود كے -قرت ازمانی کے لئے بی ال سائرات بی تاریخی تاریخی تاریخی بی

روائلی کے وقت بہنجا اور لے تابانہ سے لیکا۔ خداکی عکمت کہ وہ بوئنی قريب آيا، كھوڑے نے سندرى كھائى ۔ سوار خود فرنق راہ ہوكيا۔ تاہم سنجلا اورزكت سے فال كے بتركا ہے۔ قسمت سے فئى كا بواب يا يا۔ انعام كى اميديرتف يرس الطهاف والاعرب مالوس منهؤا يجرباليس أعطائين - اب كے كھوڑاولدل ين عينن كيا - ول بن وراك من توفدا كى قيدس كينس كيا- يوفال ديهي مكرواب فلاف اميديايا - جھاكديد تو کھر اور آناریں۔ جنانجے بنایت عام بی سے سرکاردو عالم کو آوازدی اور امان کی تخریر مانکی حضوری نے درتوارت قبول فرمانی رحضرت الو بحرف كے خادم عامرًا بن فنيرو نے جو ہمراہ تھا، ہمڑے كے تواے ير ان كافهان الكه ويا - ما تقري صنور نے فرما ياك" اسمرافد إيس لونير على عني بن كرى كيكن و محفتا بول " اس وقت نوتغراقد نے شايد إس بات كو خوش خالی با وصلہ افرانی تجھا ہو مگر اس کی زندگی بینی صرت عمرہ کے عمدس ایران فتح ہوگا۔ عنیمت میں مونے کے دو بھی کان آئے۔ آقا كى يىنىنگونى غلامول كويادى يى مىنىت عررة نے متراقد كو جوسلمان بولى سے بلاروہ کئاں بہنائے۔ بی کی وہ بات بوکسی کے وہم و کمان ہی - छिन्। विष्टा छान्छः سرافدان کا ترا ہے کروایں ہؤا توراہ بیں جومان اسے بیکم

والى رواكي كرواكي كرواك المارات المخفر المنافي يمقدس افرقدر المينان كرانتاني بيروساماني سي قطح



منازل کرتے برط سے رواستے بیں صوبت زبیرہ نام سے مامان نجارت مے میں کرآتے ہوئے بلے۔ باک بیغیر اور بنیک ساتھی کواس پریشان مالی بیں نوشی سے بیں پایا۔ بیش قیمیت کیرط نے بیش سے جواس بے سروسامانی بین نوشی سے فیول کر لئے گئے۔ راس طرح آنخفرے منزل برمنزل آٹھ دن بیس سفر طے کر کے دا طالامان مرینہ کے قربیب پہنچے ب

1.4

## الل الل

صنور كالدائد ك وكراد كارى كريد من وقتى كيت كان عارب عظے بول بول وہ راحت افر العرى بى نے الى شركے دو كورتك مسركازاربناركها كفا وري آرى عنى الوكول كاوالها نبوش برطهما جلاجانا تفارجب آفناب مرسنكى بهاولول يرمونا بجيرتا بأواللج بؤانو ہزاروں برورنا اور توق وقرم بتیاں ای امیدوں کے مرکزکو و کھنے کے لئے کانیں۔ جمال ذراساعنار اُکھتا، دل امید سے موکنے لگے۔ جمال عبوب كا بونقند س كار فري بن جاليا تقاء الى بناير بردام وكو وي كرية وه " كت كت تعلي مات تق - بول بورج براها مات وجرسے منہ ی جاند فی معلوم ہوتی تھی مرحضور کی آمد سے مالوس ہو کردوہم کو يكول سريم كملاجات تق اور بوى ي حرت كموال اجاتى تق ايك دن انتظارے اس طرح تف كر لوك كھوں كووائن علاقے

1.0

ا جانک ایک بعودی نے مدینہ کے بیرونی قلعہ سے مدینہ کے ان دو تقد سے مدینہ کے ان دو تقد سے مدینہ کے ان دو تقد مسافروں کو دیکھا اور قرائن سے بیچا ناکہ یہ وہی سوار ہیں ۔ جنانچہ اس نے بکارکر کہا ۔" اسے گروہ عرب! اسے دو بیر کو آدام کرنے والو! ہمان یں نوش قریمتی کا سامان تو یہ آبی بی نیز اواز میں جو آسمان میں گوئی ، شعرو موسیقی تو دیمتی مگر ایسی وجد آفرین نابت ہوئی کہ لوگ مست ہو کر گھروں سے نکلے ۔ مردول نے جلدی جلدی ہماری کے فولوں نے جو رائی بند ہونے گئیں ۔ چروں کی جوڑے بیات اور نباس کی دنگار نگی سے مدینہ دم جرمیں موہم ہمار کے طاؤس کی طرح نوشنما بر بھیل اے نظر آتا تھا۔

طرح سوستما برهبیا ئے لطرا تا گھا۔

آ انحفرے نے بردر نشنیہ دینہ کی بالائی بستی تباسیں قیام فرمایا۔ یہا الضار کے خاندان آباد سے یحضور نے کلٹوم بن المدم کوجوفاندان کا سرخوف کا نسردار تھا اپنی مہانی کا نشرف بخشا یصور کی ہمربانی سے تام خاندان کا سرخوز سے بدند ہوگیا جس گھریں رسول خدا قدم ریخہ فرمائیں ،اس خاندان کے لوگ فیزند کریں تو کون کرے اور لوگ جوش سرت سے جبیر کے نغرے لگاتے تھے اور ای بوٹے جاتے ہے۔ تمام ہماجرین اور اکا بر

الفداريين آكرزبارت منرورة بيندن كے بعدجناب المير

1.7)

# 06/10

أسي يمنه مازودعا في سي يمل فداوند بزروانا كى عمادت کے لئے کلیوم کی افتادہ زمین برمسجد کی بنیاد ڈالی ۔ ویکھوسرداردوعا مزدوروں میں شارل ہیں۔ بھاری بھروں سے کم دوہری تورزی ہے۔ العنيت بندليك كراه بنانے كے لئے آتے بن يصور سكون وا من - الرجعي بيفركسي كيوالي ترقيعي أودوسرا أها ليت بن عير صديد كيودوروں كے سرمايدوارماييوں كو جاكركموكر جمايت فيائے زبانی دعول سے درگردرو۔ انخفرت کی طرح قول وفعل میں مناسبت بیدا كرك وكهاؤر أبسي باك مزدورك باؤل كى فاك كوكيول مرمد ينائيل جى نے بوده سوسال بھے سرماید اور محنت کی موجودہ شکن کوجانے دولت مندول رزادة كالميس لكاما اور ودايري برفيتري كوتزيج دي -باوجود شارى كے غربى مى بسرى -سُنو!فائم فارك معارك معا

1.4

واه کیابیاراکیت ہے۔ ہارامعارسروار ہرقافید کے ساتھ آواز الارا سے وه کامیا سے چوسی تعمیر کا ہے۔ افلح من يعالج المساجل اوراً مُعَة بيضة قرآن يُوهنام. ويقرء القران قائمًا وقاعدا ولايست الليل عند داف ا اوررات كوماكنا ربتا ہے۔ وت متخیلہ کو کام میں لا کرعقیب بھری نظوں سے اِس سال کود ككرى طرح بردار وربرزار اورقطار اندرقطار قدى عن شي سي فرق كري باندهے کھوٹے ہیں اور اس معاریجمبری ہر حکت قدم برحبنا اللہ حبنا اللہ كيت بن - أسمان سے بكتين بن طرح مين كى مان برستى بن ! اے آسمان یاک کے فرنتو! ہمارے آقا کوہمارا سلام عوض کردو۔ باك بنى كے تمام آداب ملحظ دكھ كربتاؤكر سيامسمان اب بھي دُنياكا ا مزدور ہے۔ اُسے مانگنے سے عارب ہونت سے عاربیں ۔ کام جوزئیں كمروورى ملے توكام س تمانل كرے - جومز دورى بورى باكركام جي جرانا ہے وہ مس سے نہیں۔ ات فدا بھاری بھاری بھردھونے والے بنی کی طرح ہم کو بھی بھی کی عمارت کھوطی کرنے اور انسانیت کی تعمیر کاموقع بحق ۔ دُنیا کی بولی برای در داریاں اٹھانے کی توفق دے - بیس تنام قوموں کی سرداری ا كر اور بس اس قابل بناكهم ينرى مخلوق كى بهتر سے بهتر فدرست سرانی دے سیس - اسطرے بنی نوع انسان کی خونیوں میں اضافہ کرسیں۔ حفور كوقياس قيام فرمائي ويح وده دن بويكي عمدكارو

1.0

اسلاميوں كے سردار كا آج مينديں داخلہ ہے۔ إس مبارك ون كي سے كياسهانى ب، فوق قسمت الصاركي بوقى مسترت كوديكيوركس طرح ہتھارسے، لائن بدلے۔ تادال وفرطال إدھر أدھر استقبال كے لئے دورت بيرت بن عظمونى سيكول كى طرح بنس رسيان ويخيا كلى كاطرح مسكراتي بس -حيا سي تحكى أنكهون والى بسيال جهتون بوانتظا ين کوئن ک ان کے باس کی دنکارنگی نے ہر بھیت کوئن گل بن ركاب - باغبان قدرت تام كل أوت اين مهان عوري كاشراف ورك ى تۇنى يى منال بورىيەن. قباسى مدىنة تك لوك دورويد كورىيى فياس كرومسكراكرولول توسخ كرنے والے سينم ع كاجب بهلاق فرانھا ہو عقيدت مندول نے كى طرح "مو يو"كي الوكار اكركوتى بارى زندكيول كى سارى زىجىنياں اور دىجىياں كے كربھى آخرى نى كى بمركانى كا موقع كے دے توعم عراس كے ران باراحمان سے كردن نذا تھے۔ ايسا موقع ہمارے الي عمن نبيل - اب أو أن كي نقل قدم بر صلنے كى ہى أو فيق ال جائے أو بهت برای سعادت بینمبری بروی بی تحقیت اور محقیدت دریایں سے کزرے اور بی سالم کے مخد میں سنے۔ نماز جمعد اسی جگدادافرمائی اوتطبارتنا وفرمايا فداك الغامات ليها كاشكر داواكرك إى جكه ے دوان اور عے ۔ جوج محلہ داہ میں بطااویا س کے انصار کی منتی آنھوں اورمنت بذير زبانوں نے مهانی قبول کرنے کی النجا کی ۔ مگر حضور سب کو

دعا نے بیروبرکت دیے آگے بڑھے۔

فنهي دا فلے كے فوت وارمنظ كاكون سابيلو دلجسي انتيل ركر الى مرفوب منظر كا وه جفسه ازلى سرت جبر بي جبك كل ورك سي نازكن ن سریاؤں سے رشکے جین مرسیا پرور اور یاک دائن بیبیوں نے جھتوں سے وصي سرول بن خير مقدم كاترانه كاكر حزنت الفردوس كوبلانا سروع كيا-حيا اورعقتيرت أوازين ووازيد ارديا كفلدكي وين كان لكارمنى یں نہ کرتی تھیں سے ان ان بک بیبوں نے باک بی کی شان یں اترادگایا :-

المنكلة ا کوہ وواع کی گھا بڑی بم رفد اکا شکرلازم ہے ما دعا لِلَّهِ داع جبناك دعامانكن والع دعاماليس

طلع البدرعلينا من تنيات الوداع وحب الشكرعلينا

باغبان فيقى كے كلزاركى كليال يعنى بنونجاركى لاكليال دف بحاكراول كيت كالكاكر اين روعاني باب أتخفرت صلح اورخاندان تجاريرفي كررى تين -ان كے بعولے جروں ير محمومين تار بورى تى :-نحن جوارمن بنی نحار بم فاندان بنو نجار کی لاکسال بی باحتنام عمداس حار محدكيا اجهابمايد وُه بست فوت تعين مرائعين بنان الله الله الله الله الله كتناخون ب- أن كي آوازوں ميں است قابل فخرياب سياركي اليي

سفارین جیپی تخی سی سی صور بے اعتنائی دبرت سکتے تھے بونہی صور ا ان کے قربیہ گرزے تو اُن کیوں سے فرمایا کہ کیا ہم مجھ کو جا ہمتی ہو؟" وہ طفلار نہادگی سے بولیں " ہاں !" حضور نے کمال نوش مزاجی سے فرایا

"نين لم كوما منا بول "

خاندان خاری بندا قبال بیٹیوا تم کیبی خوش نصیب ہو۔ فرشتوں ہے متمارے دامنوں کو آنکھوں سے لگایا ہوگا۔ حُوروں نے متمارے باؤں کی خاک کا مرمو بنایا ہوگا۔ بین بین رسول کی محبت کا دعویٰ ہواور رسول ساتھ کوجن کی محبت کا دعو نے ہووہ ا بینے بنت بیدار پرجننا فخرکریں کہ ہے۔ بنو سخار کی بیٹیو! ہرسلمان کا دِل جاہتا ہے کہ اُسے آنحضرت کا زمانہ نصیب ہونا اور خاک یا نے پینجبر کوس رسینانا۔

اس زمانہ میں رسول کرنم صلے اللہ علیہ وستم کی مخبہ سے بہت سے زبانی مذعی میری طرح حسرسے کہتے ہیں کہ کاش ہم ہم مخضرت صلی اللہ علیہ و ستم ستم کے زمانہ میں بیدا ہوتے توہم آنکھیں فرش راہ کرتے اور حضور کی جاں نثاری اور وفا داری میں خون یانی کی طرح بہانے مگر اُن کی اِس پُرچسرت سرزوکو اُن کے عمل سے کوئی نبست نہیں ہوتی۔

بعض معاملہ نافہ ہوگوں نے لڑکیوں کے دون بجاکر گانے اور صور ع کے منع نہ فریانے برمازوس ود کا جواز نکال بیا ۔ إسلام میں ہڑاس جیزی خررہ ہے جو النمان کے قولے کو صفحل کرد سے یاعلی ی مزیات کے مواکسی اور جذبہ کو ہروئے کارلائے۔ میں سحزد انعموں کی تاثیر کو جاننا "

ہوں۔ توبیقی مجھے نفس کی محدودونیا سے اکال کرکبین کا کبیں لے جاتی ہے۔ کن داؤدی سے کائے بوئے سیری شر مجھ مفتوں نے وارکھنے بى اورئىن بىن يىنى ئىتوالاسارىتا بول ، اسى كى خرىت كا قائل عى بو آواز توفدرت كاعطيبى سى ازنوت طان كاجرفاب رسازواوازكى فتنزایوں سے بازکون رہ کتا ہے۔ سازو آواز کے ساتھ کن تابل بوجائے توزاہرت زندہ دارارندفراب عال ہوجاتا ہے۔ اہل دوق زدك موسيقى كارتك مرامير كے بغير ہے كيف ہے جن كے بغيراك ين رنگ نبين- اسلام رنگ رليال منانے والى قوم نبين جامنا عافي از يسلمانون كابيطال بع مشراب اورمازماح بوتے تو ہمارااعلى طبقہ بي قوى بالركى بازارس يوالوثنا اور يون ساكرائ وائيس ع كاف ديتا - ہمارے دين ودُنيا بيلے ہى فرائے اب اُور كھى رباد ہوتے۔ اطمینان قلیے لئے ور کا وہ داہ تما نے جنتی اس سے بہتر یجربین رتا ہے۔ اس کے یاس مونت اللی کے دختم ہونے والے نفے ہیں، اورنشہ ندا ترف والی تراب ہے اور وہ فقی کی زیکن واولوں کے یدے بی عجوب کی طوف افغارہ کر رہا ہے۔ دینا کے مارے میں سے آتانے کی اُڑتی ہوتی کردیں فرمت خلق کے اک جذبے کوفل کی کرائو یں پرورش کریں۔ اس کی مخلوق کے لئے کوئی قربانی کرو ۔ مکن ہے تمالیات ان واداول من يخ ماؤ، جمال دُنيا كاحن ناقابل التفات اور موقعي مع خراي معلم المان الولى - كياكما ما ي - حق كو بجو المين أخيس المحين تحيية المحيانية ال



جائتیں اور جوجانتے ہیں ان کوبتانے کی ضورت نہیں ، اور کیا کہا جاسکتا

ہے کہ نوجوانو ابتوار ہاتھ سے رکھ کرماز ور صراب بدسنھالود نیکی اور خیرکے
الادے سے صیب بنوں کے پہاڑ ہمر پر اٹھانے کے لئے اٹھو اہمینا قاب کی وولت انسانیت کی بے لوٹ خدم سے بغیر بیتر بندا ہے گی اور جب آجائے گی اور جب آجائے گی تب محمدر سول اللہ صنے اللہ علیہ وستم کی عظمت کا افرار کوئے کہ اس ہاوی ہر جی نے بیج کہا تھا۔ موسیقی کو مذہب کا درجہ دینے و اللے دوستو اپنم راگ کی کیفیتوں میں کھوئے کھوئے کھوئے بھرتے ہو ابست لوگ وُنیا کی صیب بنوں سے ناآست موسے ارزو کو نیا کی صیب بنوں سے ناآست موسے ارزو کو نیا بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمگین وادلوں سے کل رغریبوں کو سینھالو! انہیں بھرتے ہیں۔ راگ کی زمین اور اور کی تعلیم وزیریت کا سیان کرو تا می خوال

# مجتن أن اورسن كا بيروى

یادرکھناچا ہے کہ نبیوں کی زندگی میں لوگوں پر دوقہم کے فرض عائد
ہوتے ہیں۔ ایک توان کی ذات کی حفاظت، دوسرے ان کی سنت کا آباع
گردُنیا سے اُعظم انے کے بعد صرف سُنٹ کی پیروی کا فرض رہ جانا تھا۔
ببیوں اور نیکوں کی وفات پر ان کی ذاست محبت بقیناً موجب بسیادت مرکت ہے۔ نیکن جب تک ان کی سُنٹ کی پیروی نہ کی جائے رصرف
مرکت ہے۔ نیکن جب تک ان کی سُنٹ کی پیروی نہ کی جائے رصوف
دعوائے محبت کافی نہیں۔

حضور کی زندگی کے حالات پڑھنے سے بیفضود نہیں کو انحفرت بر رحمت اور نخالفوں پر بعنت بھیجی جائے بلکہ غوض بہتے کہم اپنی سیرت کو انحضرت کی بیرت کے انداز پر ڈھالیں ۔ اسی طرح اہل دُنیا سے مجبّت اور قرابت والوں سے مرقب برنیں ۔ خداکی توحیب کا ڈنکا ہڑھا کیں بھائیں ۔ دُنیا کے کا موں میں کا جی اور سستی نہ کریں ، دُنیا ہیں ہی اہل جنت کی سی عادات بیداکیں۔ اہل ملک سے امن اور صلح سے شنائیں

بیوی پی کے آرام اور راحت کاخیال رکھیں۔ رسول کریم کی طرح مکان الباس اور جمع کو پاک اور صاف رکھیں عزیبوں اور مخاجوں کو نفرت کے سکتھ خیرات نددیں۔ بلکہ ان کی روزی کاستقل طور بربندوبست کریں ، تاکہ وہ بھی سہارا پاکر دو سرول کو سہارا دینے کے قابل ہوجائیں۔ ایسا نہ ہو انھی ہیں مانگنے کی عادت ہوجائے۔ ابیخ خاندان اور محلّہ کے بیٹیموں کو تعلیم دائیں اور اُن کی صحت کا خیال رکھیں۔ تاکہ دُنیا میں کامیاب زندگی بسرر نے کے قابل ہوجائیں۔ وار اُن کی صحت کا خیال رکھیں۔ تاکہ دُنیا میں کامیاب زندگی بسرر نے کے قابل ہوجائیں۔

معنور اس اوربرکت کی بتی میں سے گزر سے بعضرت الو ابّوب انصاری کے گھر کے سامنے بہنچ کروک گئے کہ شروب میربانی کس کوحاصل ہو۔ التجائیں مسلمانوں کی نگا ہوں میں مرح آئیں بہ تکھوں نے دلوں کی کیفیت بیان کی۔ کون سلمان تھا ہو حضور کو مہمان بنانے پرمُصِر مزتفا۔ گر ابو الّذِ بُ کی تبسمت جاگی۔ انخصرت نے بنا بر قرابت ابوالّذِ بُ منظا۔ گر ابو الّذِ بُ کی تبسمت جاگی۔ انخصرت نے بنا بر قرابت ابوالّذِ بُ منظا۔ مرابو الّذِ بُ کی تبسمت جاگی۔ انخصرت نے بنا بر قرابت ابوالّذِ بُ ازواج مطراب کے جول کی بنا ڈالی۔ دویتیموں کی افتادہ زمین مول کی اور خارہ فراک تعمیر مشروع کی۔ اور خارہ فراکی تعمیر مشروع کی۔

اکٹر اہل دین بعض دنیا داروں سے زیادہ اپنی ثنان امتیازی ورقرا کھنے کے لئے مضطرب ہوتے ہیں۔ وہ سسے آگے جلتے ہیں ہیں۔ سے منایاں جگہ پر بیٹھتے ہیں ۔ ان کی نوائش ہوتی ہے کہ جب وہ گھرسے باہر تکلیں تو ہر کوچہ وبازار کے لوگ جھک مجسک کرسلام کریں ربڑھ بڑھ

كر بالته توس اور قدم لس نيكوكار إن بيمارلون سے ياك بوتے بي وہ عونت کروائے تنیں ۔ ہاں ڈیا ان کی عوبت کرتی ہے۔ صدیے كزرنے والے عقيدت مندول كى وہ مختى سے بازيس كرتے ہيں۔ فداكے مقبول بندے انانی برادری س انتیازی صدور قایم کرنے سے مين يهركرتي من - وه الناول كاظيم النان فارت كے صليان مخدوم بنائے جاتے ہیں۔ خود محراری اور صدر سننے کی تجویزی نہیں ہوجے ہاں اگرسوسائٹی اورجماعت کی فلاح کے لئے کوئی درجہ قبول کرنے کی ضرورت بوتو بحرثنا ندار كسرفنى كاظها دنيين كرتے ـ بلكراس باركونوى سے اٹھا لیتے ہیں۔ مرد مو کو کمسجد نوی کی تعمیر ہوری ہے۔ ووجهال کے سرداربغیرانتیاز کے اصحاب اوراصاب میں ال کرمزدوروں کی طرح بتخراتها أفا كرلاب، بن جب دُنيا كالروارم ووركان منانے كے لئے دو اس عزدور دوستوں کے ماتھ الی کریہ رجز یوفتا ہے تو حوري باغ جنت كے يُحول مجها وركرتی بي اور آسمان كے باك فرضت آين آين يارتے بن واه كيانوب رونے۔ بہلامصرع النافی سی عمل کے لئے مشعل ہدایت ہے۔ دنیاو كامراني مسرّت طافت اور دولت كاحصول جيمي قابل سائن سيحبكه اس كے حصول كے ذرائع قابل ستانى بول ورىد بۇ ے طابقول سے كماني موني دولت اورحاصل كيامؤاع وج واقتدار معيبة عظم ب كامياب زندكى كانام اسلام ب مسلمان ناكاره و نامراد نهين وكفا



دنیا حاصل کرنے کی ہرکا وش بی ہے اور اپنے اندر احظیم رصی ہے بنرطیکہ ذرایعہ برنظر رکھی جائے۔ یادر کھنا چاہئے، نبک نبت آدی کو سعی ناکام کاعم مذکر ناچا ہے۔ اس کا اجربھی ضدا کے خزانے میں محفوظ رہتا ہے۔ اس لئے نبک نبیتی کے ساتھ رزق حلال اورکسب کمال کے لئے ہمتنوں کو بلندر کھناچاہئے۔ بہی عاقبت کی کامرانی کا ذرایعہ ہے ،

### فروات

جب به مقدس معاد اپنے بارکت باستوں سے ان باکیزہ داواروں کوچی چی کریجروں اور سجا کو کھت کر چیے ، تو آخضرت نے اہل بہت کو بھی اس خروخونی کے بہر میں بالیا ۔ محد کے کوناہ اندیش لوگوں نے فور ہراہت کی منصوف دام بنائی قبول کرنے سے انکار کرویا ربلکہ استظام کا تخت مشق بنایا بیان تک کر جراصبر سے بڑھ گیا اور صفور کو ہجرت کا بھم آیا۔ ترک وطن کے بیان تک کر جراصبر سے بڑھ گیا اور صفور کو ہجرت کا بھم آیا۔ ترک وطن کے بعد معالم مواجی کے بیندروز بعد سے دامان قریش نے کا فندی گھو وڑے دوڑا نے سے ہجرائے جندروز بعد سے دامان قریش نے کا فندی گھو وڑے دوڑا انے سے روا مان کے وہر نہیں انصار تھا ، ایک تکھا نظ

مر نے ہارے ادی کو اسے ہاں بناوی اسے ہاں بناوی اسے ہم خدای قم کھاتے ہیں کہ یا تو تم کھالے اس محال ان کو قبل کر ڈالو یا عرب سے نکال

ان مراوية مصاحبنا و ان نقسم بالله القاتلنه او تخدجته او نسيرن اليكم

دوورند بم سب لوگ تم بهمد کریں گے او مرکوفنا کرکے تنماری ورتوں پہنے کری گے ہ

باجمعناحتی نفتاتل مقاتلتم ونستیح نساء کسر

رسنن الوداور - صلة - جلد ٢ - باب خرالنضير

عبدالندن ابی مجرت سے بیلے الضاد کا ہے تاج باد شاہ تھا۔ کی رسم تاجیوشی ادا ہونے والی تھی کہ تقدیر نے واقعات کا رُخ بدل دیا۔ انخضرت عقیدت اورع بنت کا مرجع بن گئے۔ عزت اورع قیدت کے اس انتقال سے عبداللہ کو طال ہوا۔ عبداللہ ہوشار تو تھا مگر قوت فیصلہ کا مالک ند تھا۔ انخضرت کے افتدار سے خار تو کھا تا تھا۔ مگر دل کی کیفیت زبان پرند لا تا تھا۔ چنا نے جم طونک کر جبی میدان میں نہ آیا۔ البنتہ اپس پردہ تیر طلاتا رہا۔

مرینہ کے بھود جنھوں نے انحفرے کے ساتھ امن ومرافعت کا معاہرہ کیا بھا، قریش کی شہ پاکر آئمت آئمت مندآ نے لگے برکاردوائم نے دھون مدینہ کے بیرود سے معاہرہ کیا تھا بلکہ مدینہ کے نواح بین بینے والے تمام قبائل سے امن اور اتحاد کا بیمان باندھا تھا۔ تاہم اہل مکہ کی رایشہ دوانیوں سے مدینہ کا امن مخروش صورت اختیار کر رہا تھا۔ ذراسا سرارہ مدینہ کے خومن امن کو خاک سیاہ کر دینے شکے لئے کا فی تھا۔ باہر سے حملہ کے احتمال اور اندرونی بدائنی کے خوت سے سلمان رات سے حملہ کے احتمال اور اندرونی بدائنی کے خوت سے سلمان رات انکھوں میں کا شخے اور دن کو سکے رہتے تھے۔ ان تشویشیناک حالا ہے۔

(119

کی دریسینا قادر ہے۔
گی انسانی قربانی کی اخری سرحدا پہنچی۔ شہاد سے کے در حافیت
کے در وازے کھول دیئے گئے۔ جنت سرفروشوں کا مقام ہے۔ عافیت
کوشوں کی جگر نہیں۔ وہ جوسوسائٹی کی اشد ضرور سے وقت عذر نراشتا ہے
اور جان جو کھوں میں ڈالنے سے گریز کرتا ہے خدا کی بدرین مخلوق ہے۔ متحق
کراممت وہ ہے جو المت کوخطرہ میں دیچے کر تمام خطرات ہے بے پووا ہوجاتا
ہے۔ جو اہیے بیوی بچوں کو خدا کے سے در کرتا ہے اور المت کی سلامتی کے
لئے سینہ سپر جو جاتا ہے، دوسروں کے مال واطاک بچانے کے لئے اپنا کا فیصینہ نہر جو جاتا ہے، دوسروں کے مال واطاک بچانے کے لئے اپنا کی فیدان ہے، دوسروں کے مال واطاک بیانے کے لئے اپنا کی فید اس کی خدان والا فیدا کا چور ہے۔ اس کی فیدان وی کونت زد دوخورد سے جی جو الے والا فیدا کا چور ہے۔ اس کی

14.

منازي دكهاوا اور روزي نائن بن باوجود بي عبادتول كيسزاوارسوا إس أيت سيقبل عام طور سيد بالمي محتبت ، حرن علوك اور مال كاابث قربانی کی آخری سرور تھی - لوانی کے اون کے بعداعال میں بنیادی تغیر بيدا ہوكيا رميان س جيدوبهان سے بجنے والے اورصف س كونے بوكر يبيط وكها نےوالے كے تام اعال اكارث مجھے مانے لگے بشميد كى تاملغ بين معاف لصور بوئيل - ١١ رصور المرس كرفياس تك يوقانون ممانون من جارى دے كا-بدت كے خوے كے وقت بها سے جی جوانے والاسلمان نیبی منافق ہے۔ فود أتخفرت مسلى الشرعليدو ملم حمله كي خيال سے راتوں كوجا كاكرتے نفے۔ برواران قریش کے خطرے ان کے جنگی ادادے صاف طاہر تھی۔ ہردم آمادہ بدیکارقریش سے اس کی توقع فضول تھی۔ لوالی کی اجاز سے کھے وصد لعد ماوجود انخفرت اور سمانوں کی اس بندی کے اہل کد. في المعلى عيره على الروع الروى - جنافي ملى كريس كرزين ما يفرى في المائك مدين في والما ويديا يديدا اور مال ويتى لوث كرك كيا-اس واقع کے بعرضروری ہوگیا کہ مزصرف مدین سی بیٹے کرشرب بدارى كى جائے۔ بكر الل قريق كي قل و وكت كى يورى كرانى كى جائے۔ بالاس بعب الخفرة ني الخفرة في الترين وباره أدى ما لا دے کرمقام کا مجا اور ایک تنظی دیا اور بدایت کی کداسے دو دن

U

بعركمولنار

عَيْرَالنِّهِ يَضْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قرين كے حالات كايتر لكاؤاور اطلاع دو - اتفاق سے قريش كے جھے آدى تام سے تجارت کا مال لئے ہوئے مامنے سے کورے عبدالترین فی کے فين ين مواران قريش كاخط ال كي على تياريال مدين كي واكاه كالحداك ایک کرکے آیا۔ عربے جنگی آئین کے مطابق سلمانوں اور قربیتی بن جنگ ستروع بو على على - ان واقعات بعدكسى في اور رسى اعلان كى عنرورت نظی مسلمانوں نے اس قافلہ برحملہ کردیا۔ اہل قافلہ سے ایک سخص عبدالتدين الحضري ماراكيا۔ دوكرفنار بوئے اورقافلہ كے مال كو مال عنيمت بجركا الخفرت كي صورس بين كيا يجب ما المع وافعه كي اطلاع ألخفرت کوہوتی توصور نے رمال قبول کرنے سے انکارکردما اور عبدالنظر سے بازيس كى معابرة نے رسم بوركه و مدالتد الم نے وہ كام كاجى كا تميين عم يذوبا كيا تفار يروسكن اك في بن مضاق ولين في اس واقعه سے طوفان اکھا دیا اور آئن عضب کو تمام وسے سینوں میں بھو کا دیا۔ طال فكريسى قريش اس واقعه كے قبل ملمان ير ايك عام بلد بول وسينے كى تباريون مي معروف اورمسارون جنگ اور مسارون جنگ براتجارتی کاروان شام کوروان کرھے تھے تاکر سارامن فع سلانوں کے ما لله جناسين مون كيامائے ء عُرْضَ وبالرجنت الله في الماده تفي الب الخيري تا الله أكنى -

مدينه برحمله اب لقيني اورجندروزكي بات تحقى - الخضر بصلى في صحابركوم مع كيااور بيش أنے والے خطرات كا افهاركيا -

مهاجرن میں سے صرت الو بحراث وغیرہ نے انحضرت برجان قربان کرنے کا علان کیا ۔ سرکار دوعالم نے الضار کی طوف دیجیا۔ تذبذب تھا کہ یہ کیا کہیں گے اسعد بن عبادہ رُنے خصور کی نظروں سے کیفیت قلب کوجانیا اور کہا یہ خدا کی قیم اگر آپ ونائیں توہم شمند رمیں کو دیویں او مقداد ان نے کہا ۔ سہم موسی کی قوم کی طرح بید کہیں گے کہ آب اور آپ کا خدا جا کہ لایں ۔ ہم لوگ آپ کے دا ہے سے بائیں سے آگے ہے ، بیجھے سے روس سے ایک سے ، بیجھے سے روس سے یا بیک سے ایک سے ای

جوش وہجان کے زمانہ میں لوگوں کے صوف کان باقی رہ جاتے ہیں۔
عقل ونظرحواب دے جاتی ہیں ۔ اتنی عمت نہیں رہی کہ بات ہوہی اور پرکھیں ۔ کسی متفنی نے مکتر ہیں ہیا افحاہ اُڑا دی کہ مسلمان شام سے اسے والے قافلہ کو لوٹ نے آرہے ہیں ۔ بس پھر کیا بھا۔ اہل مگر نے آؤ دیکھانہ تاؤ ۔ ہتھیار باندھے ۔ جنگ کا سامان درست کیا۔ آندھی کی طرح اُٹھے اور بدر کے مقام پر آٹھیرے ۔ بہاں کسی نے بتایا کہ بہارا قافلہ توضل ہی زدرسے نکل چکا ہے۔ قبیلۂ زمرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا۔ آب لڑائی فضول ہے " مگرة لیش مردارا اب کسی کی کب سنتے ہے۔ کہا۔ آب لڑائی فضول ہے " مگرة لیش مردارا اب کسی کی کب سنتے ہے۔ مدی اور زمرہ کے لوگ بیلے گئے۔ مگر آئش مراج قریش آمادہ قبال ہوگئے۔ میں اس میں کی کب سنتے ہے۔ مدی اور زمرہ کے لوگ بیلے اللہ علی دیکھیں مراج قریش آمادہ قبال ہوگئے۔ آگر آئش مراج قریش آمادہ قبال ہوگئے۔ آخضرت صلے الشرع کی دیرسنس کی خبر بایر ہارضا ایک اسے اسے میں کے اسٹریش میں خبر بایر ہارضا ایک کی لورسنس کی خبر بایر ہارضا ایک کی کی کورسنس کی خبر بایر ہارضا ایک کی کورسنس کی خبر بایر ہارا بیضا ایک میں میں کر بایر ہارائی کے ایک کے دیرسنس کی خبر بایر ہارائی میں کی کورسنس کی خبر بایر ہونے ایک کے ایک کورسنس کی خبر بایر ہونے ایک کورسنس کی خبر بایر ہونے ایک کے دیرسنس کی خبر بایر ہونے ایک کورسنس کی خبر بایر ہونے ایک کا کورس کی کورسنس کی خبر بایر ہونے ایک کورسنس کی خبر بایر ہونے ایک کے دیرکسنس کی خبر بایر ہارائی کا کھوں کورس کورسنس کی خبر بایر ہیا کہ کورس کورس کی کورسنس کی خبر بایر ہونے کی کورسنس کی خبر بایر ہونے کا کھوں کی کورسنس کی خبر بایر ہونے کی کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کے کورس کی کورس کی کورس کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کورس کے کورس کورس کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کورس کورس کورس کی کورس کورس کے کورس کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کورس

UTT

المع ومربند سي أعظى فنهر سي إيك يل بالراكراني مخفر كالمعين كا جازه ليا۔ شوق جادے بے تاب کم عمر غازلوں کو اس يُرخط موقعہ يوجانے سے بازرکھا۔ایک کم من عامر عروی افی وقاص نے تا بل جماد ہونے کے لے ہے گی رجب والی کے لئے کماگیا تووہ رودیا رالاروٹ نے بمن كراجانت دے دی - وہ اور اس كا بڑا بھائی دونوں اس عرب فرائی سے وی ہو گئے۔ آنحفرت ۱۱۲ صحابہ کی مختصری فوج نے کربدر کی طوف يرفع بهان قريق بيدين على عقر . جنگ برزین فل ہے۔ جن کا کوئی شریف مای نہیں ہوگئا۔ کون بھلاآدی بچوں کے تیم ہوجانے ، جورتوں کے سہاک کشاجانے ، بازوکھ كالح كريجه جاني الرول كالمارش اوتي الول الركر كرنديال برجاني كالحمل ہو کتا ہے۔ مجومین کے سیوں سے جودرد انگیرنا کے اکھتے ہیں ، جونوں کے فرارے چھوٹے ہیں، اتھیں کون دیجے اور سی کتا ہے۔ ہاں صرف شقى القلب لوگ انسانون كى مصيبتوں ير اطمينان كى نظر دال كرنوئس مو ساتے ہیں۔ ہاں الی مارمان جنگ سے رہے بہت بڑی تھے ہے۔ جب فدا كومعبود ماننا ممنوع قرار دیاجائے ۔جب مردول برجلیال گرائی عائي اجب عورتول يظم وسنم توري عائي ادرجب البي تاميتي مددا رکھی جائیں جی کی تفصیل کور کی ہے اورجہ بتر بھوڑ کر بھی جان مَدْ يَجُولِ لِي الله وقت مرافعت سرافت اورجنگ ايك مقدى وفق السمقتن فرض كانام جهاد ب جهاد سے كريز بُرولي ب - بُردل كى



ونیاتاه اورعاقبت برباوہے۔قوم کے فترار کا کوئی فذر سوع نبين بوسكنا-إس لية المعورية! البين دلون بن عائبها وكي برورش كرو-عريس كم ازكم ايك دفعه افراج ين نزيك اوكرت كرو-دندگی میں ناجمن ہے تو بدرج اقل جماد کی آرزو لے کری مرو -بدیات اور طورر ذہی فین کر رکھو کہ ایٹار اور قربانی ہی دین بین کی جان ہے۔ بوعف دوسرول کونوشی، راحت اور آرام بینجانے کے لئے اپنے وقت بال اورجان كى قربانى كا توكرنيين وه عاقب كارتوشى، داحت اول أرام عروم رورا ما مع عروم ول كافتات كا متانى ازى ہے۔ قیاس کرو، اس مجاہد سے بہترکون ہے جومال اور امال کو جھوڑے بال توں سے مُنہ موڑے اور این فون دوسروں کی حفاظت کے لئے کرائے۔ حب الخضرات نے مخالفوں کے ہاکفوں وطن جھوڑ کر بھی اس نیایا تو ناجار مدافعت کے لئے ہی ار اٹھانے بھے۔ بدر کے میدان میں سنچے قود كا كرقريتى الك بمزارك لاؤك كرس براو داو دا المراك بيل - سو مواروں کارسالہ ہے۔ سرب رؤمائے قریش ہمراہ ہیں۔ رسدرسافی کافورا سامان ہے۔ جنگ کی تدبر سے واقعت قریق میدان کے بہترین مقامات يرقابين ہو مكے تھے۔ مجبوت فدانے دکھا كروشمنان دين ميدان كے مناسب موقول يرقابض بي -جي طوف ملمان آكر أز ياني كي قلت اوررست كى كثرت على - ياؤل ريت ملى وطنس وطنس عاتے تھے. خيات بنندن يُنات منند في الخفرت كي صور بن عوض كي كاراس عنام كا

(10

انتخاب وی کے مطابق ہے یا جنگی تدہیر ہ مصور نے فرمایا یہ جنگی تدہیر۔ استخاب نے کہا رہ تو بہترین جنگی تدہیر یہ ہے کہ ہم بادھ کر اس چیٹر رقیبضہ کر لیا۔ کر لیں ۔ اپ کو یہ دائے لیند آئی اور سلانوں نے چیٹر پرقبضہ کر لیا۔ انتخاب نور اسٹے لیند آئی اور سلانوں نے کے بڑے قدرد انتخاب و الم صحابہ کی ازادی دائے کے بڑے قدرد انتخاب میں نوائحفرت خور ہج بور ہوتے تھے۔ تدہیر کے مصلے میں مشورہ قبول فرما لینتے تھے رسلیم الفطرت صحابہ وی کے حال بیغیر کے مصلی میں مشورہ قبول فرما لینتے تھے رسلیم الفطرت صحابہ وی کے حال بیغیر کے مصلور میں بطبی جرائے دائے دیا کرتے تھے اور سرور دو عالم مناس سلئے کے خور شی کے مالی کرتے تھے اور سرور دو عالم مناس سلئے کے خور شی کے مالی کرتے تھے اور سرور دو عالم مناس سلئے کے خور شی سے قبول فرمالیا کرتے تھے۔

این کا بین اور این در ازی سمجھتے ہیں۔ بدرسے باب ہیں جن کے سے بور بین اس کتا ہونے کو ہی زبان در ازی سمجھتے ہیں۔ بدرسے باب ہیں جن سے سے وی درنے سامنے اولاد دم نہیں ماریحتی ۔ بہرت جا برخاوند ہیں ہجن سے بوری درنے کا مسلم کرتی ہے۔ گویا اس شاؤ طلق کی موجودگی میں گھر کھر فعلام زادوں کی منٹری ہے۔ لوگ ایسے گھرکو میڈب گھر شمجھتے ہیں۔ اولوالعرم سیخیر می نے اپنی اُمّرت کو آزادی رائے کا بیت دیا ۔ آزاد قوم بیدا ہوئی ہم بیوی کو سے ایک بات سنالی منہیں کرتے ۔ اس سے فلاما نہذہ مینیت رکھنے والی نسل کی افرائش کرتے ہیں۔

یوگ نهیں جانے کہ کمزورجم اور کمزور دل کے آدی سے عمرہ اخلا اور اعمال کی توقع نہیں ہوئے۔

جوموقع جى فدرنازك اورائم ہونا ہے، اى قدر آزادى رائے اور

ب بالى عزورى ہے۔خبات بن مندركى اس رائے سے ايك يوى يہ. سے بخات مل کئی ۔ بیان مجھانے کا مامان ہو گیا۔ اس کے علاوہ خدائے ياك في نيك ول مجامدول يراحمان كيا-اس وادى غيرذى زرع بي خلاف توقع بادل اُنظااورجی کھول کے برمار اس سے ایک توریت بیٹے كئ اورسمانوں نے بینے کے یافی کوروک کروش بنانے ، جونما نے موت كے كام آئے۔ دورے ور كے لئے يباراتى باران زعمت تابت ہوتی۔ رواتی کامقام جو اتفول نے منوب کیا تھا، وہ رہنی زمین دھی۔ اس کئے زیادہ بارٹن کی وجہ سے وہ زمین نقل وحرکت کے ناقابل ہوگئی تاہمہازو مامان سے محوم اور تعداد میں قلیل سلمان سامنے تھے۔ قریش اپنے زعم باطل مين ان كوما ربعكانا اين بائين بالفي كالرنب سمجه بيط مخ يعي المن الكوما والمكانا اين بائين بالفي كالرنب سمجه بيط مخ يعي يعين ملي أو قريق كي كوششين الوجل كي جنت راشي كے باعث ناكام ثابت ہؤيں۔ محیران عرام وصلح ل اور مائل براسلام تھا اسردار فوج عنب کے ياس كيا كرخضرى كا تون بها آب اداكروي - رسى دُنيانك آب نيك نام رہیں گے۔ اس طرح باہمی فون ریزی ڈک جائے لی اس کے ہول بالا ہوگا۔" نك لفن عتبه لولاي محص نظور بي على يەنوش فرى كر الوجىل كى ياس يىنى . دە زكى سىز نكال حكامقا، بول كر معلوم ، وكما كرعت باربيطا"، اده صفرى كے . अर्थ अन्देश दिया " १ स्थित में राष्ट्रिया पार्टी रिक्ष या मान عامر نے دستور عرب عطبان نالہ وسیون کا آغاز کیا۔ واعمرہ واعمرہ کر

كيرك يعادت افاك الااكريرية والى-اس طرن صلح كاوشني ياني بوكيا - ابن انتقام سيول مين بعوك أنظى : جنگ كي آگ فوج میں تنعل ہوگئی۔ عتبہ کے سینے میں اوجل کا طعنہ ترازو ہوگیا۔ وه بخسار بے کر بھاتی اور بیٹے کے ہمراہ سلمیدان میں از اور مبارز طلب بوا- الصاريل سعوف، معاذ، عبدالله بن رواحه مقابله كورو عيب في المار" ير بمارك يل كينين - أن ويو جو ہمارے ہوڑ کے ہوں "جنانج آئفرت صلح کے مطابق يتنيول الصارلونا وسئ كئے۔ اور حضرات محرورة اعلى رط اور عبده را مقابل بوئے۔

او - کفراور اسلام کی فیصلہ کن جنگ ہؤا جائتی ہے ۔ ما بھارت کے نرھ میں ہادر اور اور نے عور ہزو افارب کوسدان محاربی صف برصف مقابل و كلا أوى عمور وما اور مقار ركم كريش كارش سے بولا۔" مماناج! آج میرامی جنیل ہے۔" لیکن بدر کے میلائی فدا كے سامیول میں سے بنجیرا المام علیم الصلاۃ والتلام سے سے نے درکہا کہ بھائی بندوں کے مقابلہ مین ، تقیار باندھنے یوئی نیس مانتارات باب سية سے الجھ كيا۔ بھائی بھائی سے كواكيا عافق توارون كے گھائے اُڑنے نظر آئے ۔ مروں كے وجر دكھائى

اه! ما ایک ناکزیر اول ہے۔ مقل انسانی نے وزیری ا



انسداد آج تک نونریزی سے ہی کیا ہے۔ اگر ہاتھ باندھنے سے ضلح مکن ہوتی توسلمانوں کا سردارس کا منت پذیر ہوتا۔ لیکن حب تک دئیا ہیں ابوجیل موجود ہیں، محدر سول اللہ صلے اللہ علیہ وتم کی اُن لیندی کام نہیں المندی ب

### الكارى اور قارى

قوى خطرے كے وقت الفرادى عى كى قيمت بدت كر ره جانى ؟ جوعبادت كزار اورنيك شارخطرے كے وقت سينسر بنيں ہوتا ، ال كى نيكيال عنائع بوجاتى بى - سجاندى وه به جوانيان بى انفرادى اور اجماعی دونوں طرح کی خوباں بیداکرے بعنی امن کے وقت دوستوں كاعجبوب بواورجناك وقت غنيم كاوتنمن بو- برمذب كى ابتداس الفرادى منہب میں مذبی روح فنا ہوتی جاتی ہے، قوی اور ملی خطرے کے وقت وه كوسول بين بيناه ياتي بن - وهمن ميدان خالي ياكرنك كان برباد كرديتا ہے اور الى وطن كے مال و دولت برقبضة جماليتا ہے۔ مدركے الندوالول كى زندكيول كو د مجوالمازك وقت بانى سے وضوكرتے تھے۔ جنك بين خون سے ہولی کھيلتے تھے۔ ران کومصلوں بر بلطے تھے توران كوكفورون كيديمون إردكهاني ديت تقر وكجوجب اكم ملمانون س

14.

الفرادى اور اجتماعى ننكى موجود رسى اوه دنيايين سرفرازرس اورجب سے . ملی اور ملکی خطرے کے وقت تعلی عبا دنوں میں مصروف ہونے لگے، دُنیا كے ہركو شيس اسلام بے لوفتر ہوكر ره كيا۔ بادرکھو، امن کے وقت مخلوق سے بن اور حون معاملہ کا نام اللا ہے۔جنگ کے وقت مرفروشی سجا دین ہے۔ جو اس اورجنگ دونوں حالتوں میں ندیب کا فرما نبروار بنارہ کا فلاح یائے گا۔ جو اس کے وقت بدمعا الداوربدقماش بوكا بخطرے كے وقت جان جرائے كا وواخ میں سوایا نے گا۔جی قوم کے افراد اس کے ایام میں برکردار اور نا تنجار ہوں کے اور خوے کے وقت کھبراجا بیں گے۔ وُہ دینا کی حومت سے محوم كردين مائيل كے-ان يران سے بہتر قوم حاكم كردى جائے گی۔ مسمان برجند تعدادين كم عفي اور كفارسازوسامان ين الن يفائق سے لیاں سیدیانی ہوتی داوار تابت ہوئے۔ ان سی سے ہرایک جال تفا، کوتی بھی عدّار نہ تھا۔ قریق کے دل بی محص غرور اور جزئز انتقام تھا مسلمانوں کے بیش نظر دنیا کی سرداری اور عاقبت کی فلاح تھی ۔ بھر مقابلہ کیا تھا۔ عنبہ حضرت عمرہ کے باتھ سے اور ولید حضرت علی ہ کے الق سے ماراکیا۔ عتبہ کے بھائی شبہ نے حضرت عبدہ رہ کوزئی کر وما بهضرت على م نے برطرہ کرنتيہ کوفتل کيا اور حضرت عبيدہ و کوکندهو .. انظالاتے۔ عوا کے بیٹے مفرت موزہ اور معاذہ کم عمر تھے۔ انحفرت عنی اللہ

حب قریش نے دونوں سرداروں بینی عتب اور الوجل کی لاشوں کو خاک میں بڑا پایا توان کے پاؤں متزلزل ہو گئے یعبف نے جبگ بین وہم کی کے بین وہم کے الم میں بڑا پایا توان کے پاؤں متزلزل ہو گئے یعبف نے جبگ بین وہم کا کے بیروال دی۔ امیری کو آزادی برتر بح دی۔ اس جنگ میں متر قریش کام آئے اور چودہ سمان شہید ہوئے برتر کے قریب قریش گرفتار ہوئے بیودہ تنہا کہ اور چودہ سمان شہید ہوئے برتر کے قریب قریش گرفتار ہوئے بین وہم سمان شہید ہوئے برتر کے قریب قریش گرفتار ہوئے بی وہ ہوئی کے خون کے مقول سے اسلام کی جو کو مضاب کے خون کے قول سے زمین بر نام کی جو کر مذ شکلتے تو مذان کی جان بیتی ان عور توں کی جان بیتی ان معوم لائے۔

بها درول کی موت دین اسلام کی حفاظت کا باعث بن گئی و نیائے اسلام ان بها درول کی کس قدر احسان مندہ ہے ،

## المران على

البران جنگ کے ساتھ جن الوک صرف اسلام کا انتیازی فانون جناب بدرك تنام فيدى محابين ايك الك دودوكر كي فتيم بوكنے علم بواكه ان كو آرام سے ركھواور انجاسلوك كرو صحابي نے اپنے مهانوں سے . بدت اجمالوك كيا-اينے سے اجماكهلايا۔ الوعورز كابيان ہے كہ جس الفعارى كے كھر بين من قيد كفا وہ منج تام برے لئے رونی لاتے اور تور مجوروں پر اکتفاکرتے تھے۔ اس من سلوک سے شرمندہ ہوکر روٹی واپس کرنے کی سی زنا۔ گرابل فاند ند مانة - ايك تفلى بيل ناي اسير بوكر آيا - بواجست زبان اور آتن بي كفا- الخفرت كے فلاف اكثرزير أكل كرتا تھا ، حضرت عرف نے بوش عقیرت من آکرعوض کیا۔ یا رسول النزااس کے دونجلے دانت اُلھووا ديجة تاكداس كافتت بيانيه كافالمته بوجائي وضور نے فرمایا كرع وا اكريس اس كاكوتى عضو بكار دول كاتو ماوجود نبوت كے فدا ميراكوتي عفو

بكارُوك كا- البران جناك كيوك منيك بوت تو المحفرت نے أصلير بدلوائے ۔ غوض وہمنوں کو دوستوں کی طرح رکھا۔ دولت مندا بیروں کو فدید كر كيورواكيا - نادار قيداول كو حكم بؤاكدوه دس يول كولكمنا يرصناسكها دين ناكمسلمانول سيعليم بره صداور قيديول كوازادى نصيب بو-آج کون ہے جواس مجتمدر حملی پیروی کرے اور اسلام کی شان کودوبالا كرے - آج كل كے سلمان امرائسلمانوں كو طازم ر كھتے بي مگرابيروں سے بزر الوك ارتے ہیں۔ نیں نے بھو کے بھو کے بھو کے بھو کے بھو کے الرك ملازم وعجهين جن كالعلم وتربب كاخبال ننيس ركها جاتا بجاكهيا کھانا، پھٹا پراناکپوا، رات دن کی محنت ان کی قسمت ہے۔ بیجنب ہے كرجونديب اليرول سيخن الوك كاروادار ب، اوه ملازول سيموجوده سلوك كالمحمل كب أوسكتا ہے۔ آج كل طازموں كوساتھ بھا كركھاناكھالياً اليى طرح كبرو ابهنانا توكي المطف اور تهرباني سين أنانا مكن بات نصور

جناب سرور کائنات علیہ الصّلوٰۃ والنّحیّات کی تعلیمی سرریتی دکھیو،
کر اسراان جنگ سے اگر کوئی خدمت کی تو تعلیم بھیلانے کی ہے کل دروازہ
برعلم کی گنگا بہتی ہے مگرمُ لمان اکٹرسٹ اس سے محروم ہے ۔ محقول کے
اُمراد اور کا وُل کے مکھیاع بردواقارب کی تعلیم سے عافل ہیں ۔ جھم کی
دولت کیک ہیں مُفت لیٹ رہی ہے مگرمسلمان بہرہ اندوز نہیں ہوتے
جام کی دولت ورنڈ ہیں نہیں مل سکتی ۔ ہر سجتے جاہل بیدا ہوتا ہے ، اِس لئے

10.

آئے والی سل کی علیم کا فرض موجودہ سل برعائد ہوتا ہے۔ جواس فرض میں كوناي كا باعث بوتا ہے وہ آنے والی سل كى ترقى، توسخالى اورسرت كو فناكرتا ہے۔ اس فرض طیم سے بے بروافلاح نہیں یاسکتا۔ جو اپنی عفلت کے باعث آبندہ نسلوں کو مرت محوم کرتا ہے وہ آنے والی وُنیا بینی مسرت سے محوم رہے گا۔ بعلم اور آ دمیت ایک ہی سے ہے۔ آئندہ نسلول كوعلم مس محفوظ ركھنے كي غلطي مذكريں وعلم كى قدر وقتيت كو تؤد تجھنا اور زلوبه علم سے این بچوں اور ہمسایوں کے بچوں کو آراب ترکنا خدا کی توثنودی کاب ب اوررسول كريم صلے الله عليه وسلم كى ايك باركت سنت. بهادروں کے لئے تکرت واسے برز ہوتی ہے، بدر کی خبر مکہ بینی ، توسم مام كده بن كيا عوبيزول كى موت كے غركے علاوہ دُنيا بين الك كابحى باعد فتريتى - تابم قريش كى قوى فيرت رونے كى تحل در ہوتى - إس لئے منادی کردی کرجواس صیبت بین روئے وہ برول-اہل قریش کا بیکوت غلام قومول كى خاموشى ريقى بلكه ذلت كاحماس اورانتهام كاجهد يقارروكر انتقام كي آك كو مختلا اكرنے والى قوم نےكب فتح يافى ب اوريق نے دونے وصونے کی ممالعت اسی لئے کی تھی کہ اس انتقام سکتی رہے تا آپکے سلمانوں خون سے برآگ بجمانی مائے ؛



### عروه العراق على

تدبرسے تعدیر بنتی ہے۔ عدم احتیاط سے من بولی ہے۔ ویش في المان المان المراس واع كودهو في كاسى روز سے تیاری منزوع کردی ۔ تھارت میں جان لوائی اورمنا فع انتقای جنگ کے ك جمع ركها مرد كي فيرت كور اليونة كرنے كے ليے تورت كى فدر مؤر بخدار الماع مزيات منك كوس قدر عط كاستا ب- علام آباد بند مين بين والاسلمان كيامان كياما کی دُور بین نگاہ نے ایک عظیم طرہ محکوس کیا۔ بے شک سرداران مکم کوبدر کے میدان میں فاک عاشنا یوی اور اسلام کاسیاسی از بڑھ گیا ہیں یہ محرك فيصلد كن ديخا- وين بين برستورخطوات ميل كجواكم الخاقيمت قرين كا زور يورى طرح تنين توال القا- جنائج وه ميدان بن تقدر كا فيصله سن رائع سے۔

الوسفيان جديدول كى موت نے برط ابنا ديا تھا، اب قرين قوم كا سردارتها، اس کی طبیدت مین تذبیب تفار وه فیصله کن اوانی اونے کے ناقابل تفا- اليه لوك جنگ كى بجائة تدبير حنگ ير زياده الخصار ركفتين اس لئے کمال رازداری سے مامان جنگ فراہم کیا خفیخفیدانظام کیے بالاكرامانك مملوكرديامائ - الرائفرن عاس في في جوائجي كمرين عيم تصاليز رُوفا مدحنور كي فدرت بين بيجار الخفرت نے مناسب مقامات يربير عيانات ريور وزور وزورك مخبردورا في الوسفا برا لور الموالي مع المراس المر رسول كيم صلة الشرعليه وستم في صحاب كرام معضوره كيا- بهاجران اورانفا نے شریس بناہ کریں ہو کرمقابل کرنے کامشورہ دیا۔ نوجوالون کا بوش اُن کی عقل سے زیادہ ہوتا ہی ہے۔اصرار کیا کہ كفي مبدان من نبرد أزماني كي جائے - أتحفر بي خاموتى سے الظ كرا بنے كريس كن اور تضار لكار آك - صحاب في ما كد نوجوانوں كے اهراركو باكراه قبول فرمایا ہے۔ اس لئے سے معذرت تواہ ہوئے ۔ حضورتے فرمایا كالبيغيركوزيانيل كراتهارين راتاردك غرض الخضرت ملع جمعه كى مناز يره كرايك مراد لوجوالول كى جمعيت الخرشرس علے عبدالغرين الى مشهورمنافي تين سُوجوانوں كوساتھ لے كرسات بؤار عليحد في كاكوني معقول عذر الله ندآيا تويه عذر لنك تراثاك حلدس مدافعت بهترتقی - یونکه تم بیری منتا کے خلاف اللہ سے باہرجا ہے

ہو، اس کے براسلام ہے۔ عبرالترين ابى كے لؤٹ جانے كے بعداب سات توسائقى دہ كئے۔ الترك با برفوج كاجائزه لياكيا - كمين اور كمزور والي كردين كف - ان لوكول كى صرتون كاحال كون بيان كرے جو توقى جهاد ميں گھرے تكے اور كمزو بونے کے باعث لونادیثے گئے۔ اے خدا۔ اس حقیقت کوکوئی کیونکرسلمالو كوانيال أجال روكائے كه كمزور تحض اسلام كى فوج كاسيابى نبيل ويكنا المحدردارقومول كے مرقرم معیار محت ير آج كل كے سلمانوں كو بكف كرد مكيوتو دس فنصد سمان اس بربورے نہیں ازتے -اسلام ایسے کمزور سمانوں ی سے کمزور ہے ۔ بعض ایمان کی قریبے "نزعی جم کی طافت کو نظر انداز کرویے بن اور بدخیال نمیں کرتے کرسلمان وہی ہے جن کا ایمان اورجم دونوں فوى بول ورد وه كمزور صحابه وجناب أحد من أوثا ويت كف بق اكمزورايان ن منے۔ فوی خطرے کے وقت عالی تن کے ساتھ بازو میں لی جاہتے ۔ اليان بوكمانيان وثمن يرحد وركالون كي يوطى كاناب مذ لا سكے۔ایک نوجوان صحابی رافع بن خدیج سے کماگیا " تم ایمی بجے ہو" تو وه ابرال أنها كر كوف بوك - " بني كس سركم بول بالكفرت كو بدادالسندائي-اوررافع نے محامدين من شابل رہنے كى سعادت ائي-سمرة بم ايك أورنوجوان نے برط كماكة " حضرت إلى كشي بين رافع كو يجادلينا بول - اكراسا اجازت توين كبول فحروم بول باغون وول نے کشتی اوی سمرہ نے دائع کوزمین بردے مارا اور اس نے بھی کشتی

بحیت کرامبازت پائی۔
جنگ کے تانج بخروں کی بنا پر قریش نے کمال احتیاط سے صفی اور ان کے دستے

گی میمنہ برخالد اور میسرو برغکر مہ کوسے رواد مقر رکیا۔ تیراندازوں کے دستے
اور سواروں کے بہرے ہوقت بموقعہ جمائے ۔ اسلامی فوج کا عکم مصد بنے

بن عمیہ کو طل نہ زبیر ابن العوام افسر رسالہ مقر دہوئے ۔ مصرت عمرہ فات نہویوں

کے کمانڈ ربنائے گئے ۔عبداللہ بن جبر رہ بچاس تیراندازوں کے ساتھ
اسلامی فوج کی بیشت بہتویت کے گئے تاکہ عقب سے حلہ ہوتو یہ بین بہر بھو استی حکم مقاکہ فتح کی صورت میں بھی یہ اپنی جگہ جے رہیں۔ مبادات میں میں عقب سے حکد کروے اور فوج سراسیمہ ہو مبائے رغوض فریقین ڈھے کو مقابلے برکھوٹے طبیل جنگ کے منتظر بھے۔
مقابلے برکھوٹے طبیل جنگ کے منتظر بھے۔

نوانی آواز نے قریش نے دف بھائے اور جوش میں اکرانتھار بڑھے۔
نسوانی آواز نے قریش کومرد انگی پر اُبھارا۔ ان کاعلمبردارطلحدست ہوکر
جھوٹ جھامتا نکل میدان میں بڑھ کر بھارا یہ کہوسلمانو! تم میں کوئی ایسا
ہے جو مجھ کو دوز خ میں بینچائے یا بھنڈے مضنڈے تور بہشت میں
بہنچ جائے ہا'

اس کی خواہش کی تمبیل میں حضرت علی ہ نے بڑھ کر تلوار کا اتھا ارا وہ بیلے ہی وار میں فی النّار ہؤا ۔ طلحہ کا بیٹاعثمان علم مقامع پا بحورتیں وہ بیلے ہی وار میں فی النّار ہؤا ۔ طلحہ کا بیٹاعثمان علم مقامع پا بحورتیں برجون استحار برجوعتی ہوئی ہمراہ ہوئیں ۔ وہ رجز برج عنا ہؤا میدان میں اُترا ۔ حضرت جمزہ ہوئی تلوار شانہ سے کمرتک اُترکئی ۔ دستورع کے مطابق اُترا ۔ حضرت جمزہ ہوئی تلوار شانہ سے کمرتک اُترکئی ۔ دستورع کے مطابق

باب كان فخ سے دیا كرئیں ما فی تجاج كابیا ہوں اور بركدكر بیٹا باب كان فخ سے دیا كرئیں ما فی تجاج كابیا ہوں اور بركدكر بیٹا باب كان فخ سے دراست پر دوانہ ہوگیا ،

#### مفرن محرة كانتهاد

ابگهان کارن برا رحضرت امیرمزهٔ اورحضرت علی دُرُمنول کی صفول بی گھس گئے۔ الخضرت نے تعوار ہاتھ بیں لے کرفر بایا اس کاستی کون ہے ، "کئی ہاتھ برھے رگر ریبعادت ابو دُجانہ ور سکے شہور ہیلوان کے حصّہ میں آئی بوفوراً ہاتھ بین تعوار اور سر پر شرخ رومال باندھ اترانا اعظمانا برط اس حیوں اس جال پر بیخیال ظاہر فرمایا کہ عوورکا بیا انداز طداکو نابسنہ ہے لیکن اس وقت لیب ندہے۔ ابود جُانہ دُشمنوں کو مارتے گراتے برط صحارہ سے تھے کہ ہندہ الوسفیان کی بیوی ساھنے آگئی حضرت ابود طبانہ فرخ ناوار اس کے سرپر مکھر اُسطالی کہ رسول کریم کی تعوار مورت برنہ بین از مائی جائے تی ۔

معنرت عمزه رخ کی میرت کی براائی یا کمزوری یکھی که انہیں جنگ مین خطرے کا احساس مدہوتا تھا۔ وہ تمام احتیاطوں کو بالائے طاق رکھ کو خطروں میں تن ننہا کو دجاتے تھے۔ آج بھی وہ دود سنی تلوار چلاتے برط حقے چلے جانے تھے۔ دولوں میلوخالی تھے۔ درست برست لوائی میں بہلو کو خالی حجوز ناموت کو دعوت دریا ہے۔ میدو بیا کر بولئے وال ہمیشہ جیت میں رہتا ہے۔ دیکن عرب کا وہ البیلا بہا ور احتیاطوں کو بردلی مجھتا جیت میں رہتا ہے۔ دیکن عرب کا وہ البیلا بہا ور احتیاطوں کو بردلی مجھتا

تفا اورخالی بیلو برطور ما تفا- راس کی فطرت مین خطر سے کا احماس جھی بیدا أى ند بوالحارجى نے الوجل وصح وجم بين جالكارا اورجو ارفيكے كان برحضرت عمرية كي خدش كوخاط بين مذلايا ، وبي اليم تهور كالتهنشاه وتمنول كى صفول بين كفساجار الانفاء ومندآنے والول كوماركرا ما كا -انت مين بير بن طعم كے وشی نامی كافر صبنی غلام نے دور سے ناكا رصرت مرق كے بيلوكو فالى يايا-قريب اكر مربه ومبتيول كالمخصوص تضياره، اس زور سي عينك ماراكدنان كے آربار ہوكیا حضرت عمرة حلدكے لئے آگے براھے مكرفوني حرب كام كريكا تا - لوكوا كرك - ونا عده ما ي المرك الوكرا والرزنده دينا اورسرداری کاموقع بانا تو دُنیا کے سردار اس کا لوہا مانتے لیکن سمان کے لنے دُناکی سرداری کی امیرس جینے سے دین کے لئے لوئے ہوئے مرنا بدرجها بهترے - تنہیں فازی سے بہت باندم ترت ہوتا ہے۔ حفرت عزه وشبرہو گئے۔ کر اوالی کے دولوں باردے برابہ تھے۔ جهال المان وين ايمان عرمت على وبال وين ناي وورسانا تقے۔ کفار کا علم وار ایک ایک کٹا مرعلم یا تھے سے نے جوڑا۔ ایک وقعہ علم زمن يركرا جابها تفاكر ايك جسورة لين تورث في علم سبنها لا ال عورت في الطاني كا رُح بدل ويا - فريش بمنت الرقيم التي التي المرتفي كا أو علم ركرنے كى فوبت نه آئى - يجرح بن ايمانى كفار كے غرور رفتے يا دكھا لى دیا۔ الود طا اور حضرت علی کی یام وی نے وہمن کی تلواروں کے منہ مورد دینے - وہمن المجيمة الما - رعو بنوال تورثي بدواي بين بي المجيم المين القارس عام المراسي

بھیل گئی۔ ممان تیراندازوٹ کے لائے یں این جگہ سے بہٹ گئے۔ عبدالترين جبر نے ہزار دوكا كسى نے الك دشنى - خالدين وليد نے عقب خالی یا کرسلمانوں برہجے سے حملہ کردیا ۔ بھرکیا تھا،اپ بھانے كابوش درا مسلمانوں نے دہمن بھے كرمسلمانوں يرتلواري جانس دہو بچو كي نئوركو جوش بيل كى نے درائا۔ اليل من نلواري بيتى رہي جون الي بن ممير والخفرت سے فل و تباہت من كير طاقة جلتے تھے، شہير ہوگئے تو نثور

بواكر ركار دوعالم شيروك -

ال جروحت الرسي لمان اوربدواى بوكئے - بسى نے كما اب لا كركياكرين كے كى نے كما . زندہ رہ كركياكري كے جب فرج ميں فح یانے کی خواہش اور توقع باقی مزرے توشکست لیسینی ہوتی ہے مسلمان برکے بوئے اونے کی طرح بدال اور اُدر بھرے تھے۔ بوسائے آیا اس کو زخم لكايا- زخم كهايا بيكن نظام اور أنتظام توطيح كانفا- مذكوتي افتطرندكوني سابی تھا۔ ہرطوف ہولونگ کی ہوئی تھی۔ حضور زندہ تھے۔ سلمانوں ب تعکست کی کیفیت طاری تھی ۔ حضور کے جرے رمغفر تھا۔ کعب بن مالک نے کہی طرح بھانا۔ کارکہا۔"مسانو! مخزندہ بن "بیال بن صدائن كر كي بهاور د تنمنول كي صفول كو جرتے بياڑتے آئے خرت كي طوت بوھے۔ ادھ وشمنوں نے بھی صنور رہ بجوم کیا۔ اب کفار کی ساری وسٹش بھی کہ شمع ربالت کو بمیشہ کے لئے گل کرکے پھر گفری تاریکی میں عصباں کی بہا ہی ک وهما يوكؤى جمانى مائے معركد سخت اوروقت نازك تفار بحدث محرك

کے گردیروانوں نے طفہ بنایا۔ تلوارین بھی کی طرح نومیں بہادر بادل کی طرح كرج ، بتر بارش كى طرح برسے اسلام كے صلف بجونشوں كا صلفه بي ارتعال سے مذفوٹا۔ تلوارین تلواروں سے تحراکر ڈٹٹن ترکش تیروں سے خالی ہوگئے۔ مكرايمتين دونو ل طوف بندهي رابل مع كه او بدوضرب جارى تفاراده في وده لوگول کو فریش کی عورتیں آغوش میں لیے رہی تھیں اور باقیول کو آمادہ بریکارکر رہی تھیں۔ اوھ نورانی تی کی باک بیبیاں اور صحابہ کرام کی تورتین شکیرے كمريدلاد ب اوريا شيخ اور أشائ دُورس ياني لالاكرساسول كي ييال بجمائے میں سیند بهارای تھیں۔ دونوں طون مورنوں کا ایٹار قابل داد تھا۔ بهودهوي صدى كاملمان ورنول كي شموليت جنگ يرخواه كتابى ناک بجون جراهائے مرحق یہ ہے کہ ملکوں اور قوموں کے انتہائی خطرے کے وقت عورت اگرجان قربان کرنے سے کریز کرتی ہے تواسے کست کے بعد وتمن كے سامنے جم پیش كرنا يوتا ہے - اس لئے عقلنداور باغيرت عورتیں اجتماعی خطرے کے ستریاب کے لئے کھائیوں اور بخوں کو قربانی کے لئے تیار کرتی ہیں تاکہ شکست کے بعد ناموس کی قربانی سے نے جائیں۔ فلای برقناعت كرنے والے سلمان كياجانيں كرنسواني حن اور اس كاماراغور فاتح کے قدمول اینجرو انکسارسے ڈھے ہوجاتا ہے۔ مكن ہے كورت تودجنگ يى بىزسيارى در بوليكن اس بي ب نبيل كدوه نائرة عرب بحراكانے اوربيا بيول كاول برهانے كاكار كر عرب وه تودسرتا سرنا اكت بومكرنازك وقنول بن افرام كوسيد بلائي بوني دلوار بنا

155)

دیتی ہے۔مرد برعورت کے اثر کو کم سحفے والا کم عقل ہے۔ وہ سینوں ان خواہننوں کے طوفان اُٹھا ملتی ہے۔ وہ مینم زدن میں کاروان ضبط لوط لینی ہے۔ فلسغى كي عقل اور منطقى كے دماغ كو ہوش سيدي يذكر كے انتوكذ روز كاربنے كے لئے جھوڑ دیتی ہے۔ بُرول اس كى لكارسے بغرول ہوجاتے ہیں اور شرول بے عری سے علد آور ہوتے ہیں۔ فدا کی بناہ و کھو جودہ نازنینان قریش سولہ سنگار کرکے بھے کودی منا بالخوں سے دون بجا بحاکر اور إک ادائے دلبرانہ سے یہ نے لاھ بوھ کر داول من جنگی جوش بساکر رہی ہیں:-نحن بنات الطارق بم المان كے الول كا بيٹياں ہيں۔ بم قالبنول برطنے واليال إلى -نمنى على النمارق اور بيجي قدم بمنايا نوالك بوجانين كي -اوتدبروا نفادق والن النعار من ترفيب وتخلص كى كنتى ترفيبس لوت بده بل - فريش كا كون نووان باركاه نازسيم فروشي كا اتاره ياكر آبادة بيكارندونا! ادم دھو، وم بی سے باک بیبیاں صابہ کرام کے کھوں سے نک عورتنى زبان سے الله كا حمدوننايس معروف دل من غازلول كافتح ونصر كى دعائيں مائك رى اورزئيوں كى ديج بھال بى كررى اس -جب کھر کی مورتیں ہی میدان یں موجود ہوں تومرد مون کے کھریں لگا ہی کیا ے۔جب باک بنی کی وہ مخترم زخمیوں کو یاتی بلاتی ہوں بھر کون اُسی فار

محص ساكر دون كابندس كتاب جنگ کھ در کھر توازو کے تول آئی۔ ما ہ عوسے کردنی کے دوشندہ تاري الدبنائ مودون رزم عق جب زياده زور يونا يجوف اكاريط كريك كوروكة ، زخ لكاتة زخ كها نة - الك دفعه كفار في برا ابجوم كما المخفرت نے فرمایا" و کھیں کون مان سن کرتا ہے ؟" حفرت زيادي كن يائج الفدارك سائف برط صدر ويحص ماد بعگایالین ناچ شادت بین کرفدای وشنودی کی بهشت میں دال ہوئے المنفرة في الكرزياد كالاشدلايا ما في الحكى تعميل موتي- الجي جانبا میں جان باقی تھی۔ اس نے بہت کرکے آنخفرے کے قدوں برمند مطع دیا۔ العامالت من عالم بقاكور رهائ - موت وعبوك فرول من آئے وہ الزارندي عدي الل ایمان معائے ہوم س اور ظرات میں کھرکر زیادہ نے دوا ہو جاتے ہیں۔ تھمان کارن تھا۔ ایک صحابی مزے سے جوری کھارہے تھے۔ بهت اطمینان سے توجیا۔ کر مفتور! ماراکیا توکمال جاؤں گا؟" صحابی اور منهادت كا درج نه بهاني بيات نهيل عيات نيائي كي جنبش لب كي قيمت جان و بي كرادا كرناجات تفي "اراكيانوكسال حاول کا ہے کا جواب بالا "جنت میں " اس بشارت سے بے ور موکروہ النر كانام كے كرد تمنوں كي معنوں من كفس كئے كلمدر وصفى جان كى بوئے -كيسى مبارك موت تھى - قوم كى مدافعت الكك كى آزادى، بمبايد كى بواخوابى،

اور وزیرب کے بچاؤ کے لئے اپنی جان دینا تھادت ہے۔ شہید کی نجات بی منہ کرنے والا ایمان سے فروم ہے۔

قررت كى طاقتول يرافتيار ديخا - قريق كى بيان رومين منة یامٹانے بڑتی ہوتی تقبیں۔ تاہم وہ لکروں سے اس آہنی دلوار کو دھانے ين معروف على اسلام كواس سي زياده بهادر وتمنول كامقابله يمي نه برا ہوگا۔ کن برجان دینے والی قوم کی کیابات بھی کے کفرنے صحابہ کے ابمان كامقابدكيا \_وه ابل عرضے - ابل عجم تواسلامی افواج كے مقابلہ ي اوں ہے ہیں ہو گئے۔ جیسے تن آندی کے سامنے بھر۔ قريش نے صديوں سے كت كانام نه سناتھا- اہل اسلام كووه بن كى لكوى يجد كربنظر حقارت ومحقة تفي اور دانت بيس بين كرحمد أور بوتي عفي كنى ناكام لورشول كے بعد الك علماس بے بحرى سے كباكمسلمانوں كي صفول مين ليل يوكني - قريق كے بهاورعبدالله بن قتي نے آنخفرے يراس سوت سے بوص روار کیا کرمسلمان دیجھتے کے دیجھتے رہ گئے۔ تلوار کا واز انحفر كيهرك يريوا مففركي وج سے كھاؤكران بۇالكريمره لهولهان بوكيا-اب درت برست لوانی شروع ہوگئی۔ جان نثاروں نے انحفرت کے لئے اپنے جمول کو ڈھال بنایا۔ ابورجان فی صنور کو کھی گئے طلق نے تلوارول كو با تقرير دوكا - الك بازوكسط كيا - تيرول كي جنگ نيزول ويد، نيزول كى جنگ تلوارول ير آگئى - حله اور مدافعت كامركز رمول النر صلے الله الميدوس في ذات روكن - كفرك تنزي في المن المن كو بجانے كے لئے

المحدر عنے موقع بهت نازک تفا- اس وقت المخفرت کی زبان سے کیا مکل ۔ کوئی بردعانہ میں ملکہ رحمت عالم سے بید عادی : کیا مکل ۔ کوئی بردعانہ میں ملکہ رحمت عالم سے بید عادی : دکت اغیف دُقوْمِی فَانْهُ مُن اللہ میں اسے فدا! میری قوم کو بخن دے وہ لکریف کہ مؤن ہ

معرکہ جنگ جاری تھا۔ عمر کے پیمانے لبریز ہور ہے تھے۔ حضرت ان کے علاقی بھائی طلح اور سعد بن وقاص فیمن پرتیر برسار ہے تھے۔ انتخفرت نون سے لت بہت تھے۔ نون کے بہنے سے نڈھال ہو کر حضور ا بکارے۔" وہ قوم ہوا ہنے بینجم پرکوزخی کرتی ہے، کیاف لاح پاسکتی ہے " ارشاد اللی ہوا ہے۔

کین کا کو من الاکٹر شیعی کا دوئے کے اس معادیں کھا اس معادیں کھا اس معادیں کھا اس معادیں کھا اس معادیں کہ اس معادیت کا دوئے کی کفتاری طون مختار خال کا کہ اس معادیت کا دوئے کی کفتاری طون مختار حالانکی پیغیر کے زخم ان صحابہ کے لئے سامان عبرت تھے جنہوں نے جاعت اور فوج کی تنظیم کو کو رہنے کہ لائے کے باعث فناکر دیا ہے ہو خوش سے کوتا ہی کرتا ہے اوہ اپنے افسر کی جان پر عذاب لاتا ہے۔ اسلام کی فوج کا برسپاہی ہو خوف اور لائے ہیں آگر اپنا مورچ چھوڑ جاتا ہے ، وہ اپنے پیغیر کے جبم پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ ہو اپنے پیغیر کے جبم پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ جا دوہ اپنے ایک اور الائے میں آگر ابنا مورچ چھوڑ جاتا ہے ، وہ اپنے آمد اہل ایمان کے لئے اس امر کا بیوت ہے کہ دُنیا محق فیت ایمان کے ساتھ اساب

اور تدبیر کی بھی صرورت ہے۔ اوروب کے بلاکت خیر، اللح کے مقابلہ میں یجیرکد کر بغیر ہتھیارصف آرا ہونا روح اسلام سے بے خری ہے۔ جنگ أعدس صحافيكي ذراسي غلطي سے كياروز بدريكي نافييب بروا خواكا فرستاده زخوں سے ندھال ہے۔ اولوالعرم صحابہ بنرخاک برجان دے رہے ہیں۔ يرب كي عقب كوخالى كرجانے والے تيراندازوں كے درمة كا قصور كا۔ ونیائے اسلام کی بربادی اور غلامی کا باعث کیا جیزے بے تیاری کے بغیرجنگ،سامان کی کی تدبیری وتابی اورنظام کا فقدان -مسلمانوا تم سمح كمان شكست بن متارك للت عبرت ولعبيرت کے کتنے سبق موجود ہیں ؟ یادر کھو! النار تبارک و تعالی کو اپنی اس سنت بر ا صرار ہے کہ قوت ایمان کے ساتھ اساب اور تدبیر کی بھی صرورت ہے۔ مع وكامراني كايرال قالون ہے۔ ياكسينير ہوياكندكار انسان ،سبك لئے اساب وتعمیر پرنگاہ رکھنا کامیابی کی شرطِ اولیق ہے۔ بے تیک اللركے بعروسر ہے ہروسامانی بیں کام بنروع کر دو۔ لیک سائے نت اوركوت شي سامان بيداكرو-التركي دي بوفي عقل كوكام بن لاؤ-كامياني لمتارى لوندى اورغلام بروجائي - اساب وتدبير سے غافل ہونافدا کے محم سے غافل ہوجانا ہے۔ یہ محم ازل سے ابدیک کائنا ين جارى ہے۔ جوفرد باجاعت اس سے سرتانی كرے كی وہ ذيبل وجوا ہوگی ۔جب ارور کا انتات علیہ الصّلوۃ والسّلام کے ماعیوں کی علمی ور آئے کے زجوں کا باعث ہوتی ہے۔ تو بدول اساب و تدبر دُنیا کے

زحموں سے کون نے سکتا ہے۔ بین کامیابی اور کامرانی کے لئے انہا ا دُصوندُواور تدبر سے کام لولت

اس تنبیر کے بعد ناکہ اُم ت کو اُبندہ عرت رہے، خدانے اپنے بينمرك لف بحين كاموقع بم بينجايا اورحضور صحابة كيمراه بهاوكي بوتی برجراه گئے۔ الوسفیان کے باکفوں کے طوط اُڑگئے کہ الاتق آیا وتمن جانا را - جا اكريما ويروه ورسب كو كهيركون عباية في يقواؤكيا الوسعنيان نے مُن كى كھائى۔ كھسيان ہوكرسا منے كى بہاڑى برجو ھا كمظوو كى طرح طفة كے طور رئيكا را" يهال مخترين ؟" حفرت نے م ديا كركوني واب ن دے۔ بھرأس نے الو بحراج اور عمر بن كانام كركارا يكون طارى رہا۔ الوسعنيان المندآواز سي بكاراكرس مارے كن حضرت عرف اول أسفے - كد "ا عديمن فدا! بمرب زنده بن "جب الوسفيان خار نتين بوي كي طح طعنے وے تو بھے لو کداب اس کی قوت مرد اللی دادشیاعت دینے سانکا كريكى ہے۔ ورن الوسفيان بحريها ورج وصفى كى حى رتا - ليكن واب تك من بخار وه اسى كو فتح بحتا تقار فيصله كن جناك وه طبعاً كريزكرتا تقاريو بي المحاسوجيّا عنااوه اسى كودرست بحقيّا عنا مينانيرب دونون وقت ملے-دونوں فوجیں خدا ہو کئیں ۔ الوسفنان فتے کے بھریزے اُڑانا بلٹا اور کالا كرآج كادن برركے دن كا بوائے ۔ قریبن كى مورتوں نے شدائے ناك كان كاط كالحربنده كے كلے كا بار بنایا اور بندہ ال محولوں سے مرين بورصرت عروفي لاش ركئي-سين بي كيندكوياك كيا-بوش

مرت سے کو نکال مزے کے کے کافانے کی نگی ذکی ویا۔ ایک ہندہ کاکیا ذکرہے۔ آج کے دن کی قریش کے یا ول زمین پر ن لکتے تھے ۔ مقارس بنی کے ساتھیوں کے دلوں میں بنوک سی اُتھنی تھی بیشت كے شہراوے فاكسيں ہے كوروكفن بڑے تھے۔ جب وثمن فتح كے ناديا نے بجانادور جاجكا تو انحضرت صلح نے شهيدول كے كفن ورفن كام ويا - ايك كور تنكست كى صورت - إلى ير بيسروساماني كابيعالم، ياني كي كماور آنسوول كى رواني بي لاشين بيرد خاك كي كنين - كيسارف تيزمنظراوركيسي رُوح فرسارات عني! بنی کی فرض تناسی انتهانی مصیب میں بھی جوم واحت باط کو ملحظ رطنی ہے۔ ہرجناصحارہ وزعوں سے ورور تھے لیکن وشن کے بلط آنے كاخطو موجود تقا- إس لئة أب يضغط ما تعتم كيطور ممانون كو خطاب كرك كها "مير يعورين القيو! تمين سيكون وتمن كي تقب كونك كا يا " يا كارستر برى بوال سراعيلى يرده كانك. الوسفنيان فتح كى نوستى من كهوما بؤاحب روحا بهنجا. نوطبيعت من اعتدال بيدا ، وا رسوجا كرمين أو مسيدان جن كربازي بارسيخا- اكر فير اوراس کے ماتھیوں کا خاتر آج دکیا تو وہ دن کیے اسے کے ۔ اس لئے بجراس ارادے سے ملٹنا جا کردرے مانواور نہنے بانسری - جل کر المركوشي كرون تاكدا سلام بافي ندري فيكن قبيله فراعد كارتيس راه بين بالدوه درارده سلمان بوجها عنداس نے الوسفیان کو ازراه بمدردی عجایا



کومخڈفوج گرال کے کر آرہ ہے۔ اب لوط جانے بین ہی سلامتی ہے۔
اونگھنے کو بھیلنے کا بہانہ ہوگیا۔ الوسفیان جلدی جلدی مذہبیجا۔
فتح کی خوشی میں قریق کے گھروں بیں گھی کے چراغ جلائے گئے اور
مدینہ ماتم کدہ بن گیا ہ

10+)

## الون في الما

الم تیراندازوں نے لوٹ کے لائج میں عقب خالی کرکے ملمانوں برصيب طارى كردى - الوسفنان نے فيصله كن جنگ كے بغيروائي كا عمروے كرسلمانوں كومثادين كاموقع كھويا۔ كويا تدبير اور استقامت كى كى كياع ف الله على الله عورال دو لول طوف الني فرين منصبى اداكية مين أخرى وقت تك جان لواتى ربي اور في باب بوئيس - قريبى اور ملان عورتون مي فرق يدي كدا قل الذكر انتعاريس اين حن و خياب كاندكوه كرتى تخين اور مؤخر الذكركي زبان وقلب فتح ولضرت كي دعاؤل اور باقد يادَى زخيول كى فديمت من معروف على - بهال قريش كى ايك بهادر تورث عَلَمُ سِنِهَالَ كُرُلِوًا فِي كَا زُخِيدِ لَ دِينَ سِهِ، ويال أم عِمَارة رو أتحضرت ير جراح کے امانک جملے کو بڑھ کردوئتی ہے۔ کندھ برگراز فرکھاتی ہ الرجيم برفدا لو كارى زخم سے بجاتی ہے ۔ حضرت محرق كی بن صفيع بحاتی كی مؤسطين كرآتي ہے۔ وشمنان دين كيا مخول بھائي كي مثلكي ہوتي ال

وکی کرد وا بڑھتی ہے اور توش کو ط جاتی ہے۔ بنو دینار کی صاحب ایان عورت باب بھائی اور سرتاج کی شادت کی خرکومبر سے شخص ہے۔ مگر سرور دوجہاں کی توت کی خرسے ہے تاب ہو کر گھر سے کلتی ہے ہے۔ بب بیارے سیغیر کو سلامت باتی ہے توکہتی ہے کہ اب بہوسیسیت بردائت ہوں کت اب بہوسیسیت بردائت ہوں کت اب بہوسیسیت بردائت ہوں کت اب بہوسیسی ہوں کہ دونوں مورسی ہے وال اور توریت جیتی کیونکہ دونوں طوف کی عرف اس بیونکہ دونوں سے طوف کی عرف اس بیونگ میں کو تا ہی کی مرکسی طوف کی عور توں سے ذر الغربش نہ ہوئی ۔

ورالعوس مراوی میل اور ناکام لب در به ابروم وکرلوگول کی نظوف سے گرجاتے ہیں۔ اپنے فن میں فتح اور کام میں کامیابی انسان کوعزیزیما بناتی ہے۔ سیکن عجب اعجازہ کہ یزب کا سرداز سکست کھا کرفائخ سے بناتی ہے۔ سیکن عجب اعجازہ کہ یزب کا سرداز سکست کھا کرفائخ سے زیادہ بیارامعلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ احد کی ناکامی سے مہایہ وستم بربنور موسی میں اسلام کا دعب کم ہوگیا۔ مگرر سُول کریم صفے اللہ علمیہ وستم بربنور موسی میں اسلام کا دور اور دل کا سے دور سنے رہے۔ یہ کیوں اور س لئے کروہ خو اور لائے سے بینی ہوئے کے مائھ مذ تھے، بلکہ ان کی تعلیم اور سرت کے گروید ہے۔ اور لائے سے بینی صابر وث کرمسلے سے زیادہ محبوب کون ہوسکتا ہے۔ وہ مصیب میں صابر وث کرمسلے سے زیادہ محبوب کون ہوسکتا ہے۔ وہ

مصیبت بین صابروث کرصلے سے زیادہ مجبوب کون ہوسکتا ہے۔ وہ استحفرت کی اسی ادا پر قربان سے۔ بے شک تاریخی بین سابیمی ساتھ ھیوٹ دیتا ہے اور صیببت بین ساتھی مُنہ موڑ لیتا ہے لیکن وہ لوگ اس قاعدے دیتا ہے اور صیببت بین ساتھی مُنہ موڑ لیتا ہے لیکن وہ لوگ اس قاعدے سے متنیٰ ہوتے ہیں ہو نوف اور لائے سے مبعیت فراہم نہیں کرتے۔ سے متنیٰ ہوتے ہیں ہو نوف اور لائے سے مبعیت فراہم نہیں کرتے۔ سے سے ہم بات بیٹی کہ صفور نے آج کل کے جھوٹے ہیں ول



طرن مسلمانوں کونعوبردے کرہنیں کہا تھا کہ جاؤکا میا بی ہماری لونڈی م جائے گی۔ بلکہ انفول نے مسلمانوں میں کیشی للإنشان والا مکاسکھی کاجاؤٹ بھونکا بختا اور صاف صاف بتادیا تھا کہ کا میا بی کا واروملار اپنی سعی اور عمل بہت وسلمان اپنی غلطی کو اُحد کی شکست کا ذمہ دار سمجھتے تھے نہیں درمول تقبول کے مثن کی سچائی بہت مبر نے کی بجائے نود اپنی فروگز انتوں برندامت بھی ،جس کے باعث جان سے بیارا بینی برزخی ہوا اور وود نقصان مایہ وشما تہت ہمسایہ کے مورد مھمرے ، (100

P N

ابوسفیان جوابھی تک ہارانہ جیتا ۔ بھرحملہ کی جرات تو نہ کرر کا گرمسلمانو
کے خرب امن میں آگ لگانے میں برابر مصروف رہا۔ قریش نے قبیلہ عضال قارہ کے کچے آدمیوں کو گانتھا اور بیسٹی برطھائی کے مسلمانوں سے جاکر کہوکہ ہم سبمسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اِس لیے حینہ علم ہمارے ہمراہ کرد بجئے جب وہ محرکے کھیندے میں جیس جائیں توموقع مناسب پاکرانہیں فنا حب وہ محرکے کھیندے میں جیس جائیں توموقع مناسب پاکرانہیں فنا کے گھائے اُنار دو۔

برقسمتی سے سلمان ان کے دام فریب بین آگئے۔ وس معلم عاصم بن ثابت کی سرداری بین ان کے ہمراہ کردیئے گئے وشرکین ران مسلمانوں کو دم دے کرمقام رجع تک لائے۔ ادھ بنوعیان کے دیوں کو انشارہ کیا۔ وہ دوسوجان لے کربے گنا ہوں پر ٹوط پڑے ہے گئے کو انشارہ کیا۔ وہ دوسوجان لے کربے گنا ہوں پر ٹوط پڑے ہے گئے کو شہید اور دو کو گرفتار کیا۔ ضبیب اور ایک دو زخمی فنیریوں کو مگر لے جاکر قریش کے ہاتھ بیچ ڈالا جنھوں نے بڑایگ رجایا۔ ان کے قتل کا دن

مقررك رك وقول على كانتا تا و يجهي كو إده واده سے لوكول كو باليا غوت انتظاري ان بے جاروں كوقيدركها حضرت خبيث نے مارث كوجاك أحد میں قتل کیا تھا، اس لئے وہ بھوکے بیا سے قارث کے قیدی رکھے گئے۔ حارث كي الك أو اسى الخصي حقيرى لئے تصلى كھالى فيديت كے ياس آئى حفرت بھرى ہاتھ سے كرلوكى كوكھلانے لگے بچى كى مان فبيت كے ہاتھ ين فيرى دي ركان كئ حفرت فيرت ما مليك كروك -"ا عورت! تو يريجي كذين الي معنى كوفتل كردو ل كا - يسلمان كاكام تهين " مفتل من ما شايول كا بحم ب مارت كا خاندان حزر في و كتال كتال كتال لا ب-موجد رم كمطابي طابي طابي ولا ال كرتين - كرتيرى کوئی فوائن ہے و حضرت فنب سے موت سے سلے نازی اجازت بن اور احازت بالقبلد و بوكر تمازيط صفيل عيراس احمال سے دو ركعت جلدى فتركروية بن مبادامشرك عجب كدون وت وركبا عفر فبيت صلب اللكائم المائل عن واليس نيره ماز ليس الحقيث يراتي بن - ينزوں كانى سے جم كو جلنى كرتے بن - بيان كياكيا ہے - كم جاں باری سے پیلے شید کی زبان پر بیٹے جاری تقااور کفار پرستانا

ابوسفیان نے بڑھ کر اوجیا "کہو زید، اگر تہارے بدلے مختلفان کرد نیے جاتے توکیا اس کو اپنی خوش مہتی نہ سمجھتے ہی زید اور نے "سنو ابوسفیان ابسو جا سے بیارے رسول کے باؤل بین کا نیٹے کی جیمی برد امرت کر ناشکل ہے مگر جان قربان کرنی اتبان ہے " ابوسفیان اس تلخ حقیقت کوش کر زمبر کے کھونٹ بی کورہ گیا۔

انهی آیام میں فبیلہ کلاب کا رئیس ابور ارحضور کی خدرت میں حاضر ہوا ور خواست کی کہ جند آدی ایسے میرے ساتھ بیجیس جومیری قوم میں جا کرد عوت ور وین دیں یہ صفور کو تذہیب بھا۔ گر ابوراد مبتغین کا صفائ بنا۔ ستر انصار کا فائد اللہ کے دین کی اشاعت کو نکل ۔ جب ان درولیٹوں کا یہ گروہ بیر معور کے مقام بر بینچا تو اُنھوں نے ایک صحابی حرام ہ کو انخصرے کا خطود ہے کر سروار قبیلہ عام کے بیاس جیجا ۔ عام نے حرام ہ کو تنہید کیا اور قبائل میں آدی دور اُنے ایک برا افتی جمع کیا اور بے خبری ہیں صحابہ پر اور ہے برا است کر کے صرف ایک شخص عمر کو کو عام نے یہ کہ کر چھوڑ دیا کہ "میری ماں نے ایک فلام آزاد کرنے کی مزت مانی تھی ہے۔

ان دونوں روح فرسادافعات کی خرابخضرے کوایک ہی وقت بہنجی اس صدے کی کیفیت بان کرنے سے بہترہے کہ آپ ہی اس کیفیت کا اس صدے کی کیفیت بیان کرنے سے بہترہے کہ آپ ہی اس کیفیت کا اندازہ کر ایجائیہ

ہجرے ابتدائی آیام میں بیود اپنی قوتے نشیں اسلام کے عرف الله کے ابتدائی آیام میں بیود اپنی قوتے نشیں اسلام کے می کافال سے کو خاطرین مذلائے رجب بدر کے میدان میں قریش کے اقبال

كا أفناب غووب بوتے ديكھا تو الحين اين مقتبل تاريك نظر آيا- إس كئے جا باكداسام كے جواع كوكھونكول سے بجھانا جائے -كماكدسمان بي كياء كوفي أنظے كا اور چلى بجاتے ميں انہيں مادے كا -آخران كى نزارت بيدى اسلام دهمنی کی صدتک بینج کنی اور وه بے صدک تناخیال کرنے لگے۔ آتحفرت برراه جلية آوازيك نا ان كالمحمول بوكيا - مربيع غيرة كادل كرده مخاكرة نوست بهان كم النجى كر بنوفينفاع نے الك ملمان عورت كوبر مربازار بربهذكر ويا- الك ملمان وقعه يربهنجا اورمفسد كالرتن سي حباكيا- ببود في لريم كيا اورسلمان كي لوٹيال أزادي - اس كے ليد بلوه عام ہوكيا حضور بھي جنگ يرمجبور بوئے \_ بنوقينقاع قلعد بند بو گئے ـ بالآخرعد الليدن الي كى وساطت سے ترک وطن کی اجازت جاہی۔ انخفرت نے فون کرانے سے تی الوس اجتناب بى كيا \_ بنوقينقاع كى درنواست كو قبول كرليا اوروه شامس

سرورعالم بنفر لفيس ان بيوديوں كياں گئے۔ انھوں نے بظا ہر ہاں كر دى - دريده عام كرشي رسالت كولى كردي - سازين يني كروني صفورسائية ولوارس وم لين، عمرون حائن بيودي أتخفرت يرامك برايتم بالاخانه المصكاد المراك بني كود شمنول كى مازش كامال معلوم بوكيا - اكرويضور مدبهنس والس آكئ مربونضيرك ول من ورتفاروه مخالفانه جوز تورس کئے معبدالندن افی کی انجیت اور بنو قرانظہ کی معاونت کے بل او تے دیکرشی افتياركي- الخيس اين قلعد بنداول ربراناز كفا- كله ميدان من مقابله كي تا نه لاكر قلعد بند مرو بليظے رجب محاصرے كى نترت بوهى أو الكھيل كھليں -قياس كياكمسلمانون سے مرتجيط ہوتی تو أن سے عدا برا ہونا آسان ہيں اس لئے بنو فینقاع کی بیروی میں ترک وطن کی اجازت جا بی و منظور ہوتی -يهود كے مذہبى غلب اور ان كى رعابيت سيد بعض الفعاركى اولادنے بهودی مزیرب اختیار کردکھا تھا۔ اس لئے بنونصیر کے مانے کے وقت بينزاع بيدا ہؤاكہ بنونصيرانين اتحاد مرب كى بنايرسا تھ كے جاناج ؟ سے مسلمان روکتے تھے۔اس وقت قرآن کی برایت اُڑی:۔ لارا ڪراي في التين

مزیب یں زیردی تعین

مسلمان فدا کے کم کے یا بندہو گئے۔ وہ لوگ آزاد ہوئے ۔ جہال يابي عائين اجن كے ماتھ رمہنا جابی رہیں - آخر برا اور حم محاتے تاہ كاتے نواح مدینے کوئ كركے خيريس جا اور وہال بين كراسلام 14.

كي خلاف ريشه دوانيول مي لك كين - اس ناذك وقت يراس كم كي تعميل اسلام کی انتمائی رواداری کی دیدل ہے۔ قیاس کرو، انصار کے لئے وہ نظارة كن فدرول عن موكا جب مغلوب وتمن انصار كي اولادكو فاتحانه مسرت سے لئے جارہ ہوگا عمان فداکے کم سے مجبور تک تک درم وم زکشیرم كے مصداق ان كى روائى كو حرت وياس سے ديجھ رہے ہوں گے۔ معداں ان کی روائی او حرت ویاس سے دیجہ رہے ہوں کے۔ مجرسے مهاجری نے بے شک کمال کرد کھایا تھا۔ افعار نے ممال يس كم إناركا بنوت ندويا ـ زندكى من نودارد كوستركب ما نيداد كرناكبي دنيادا سے توجھو۔ تناشل ہے۔ بین یشکل امرصرف الفارمدینے آسان کو دكھایا۔ كالى جاريس ہوئے ، جنگ كي صيبت اور سروقت كاخطوم وجود ب و مرا ي ناماعدمال ت من سي سي يوان كا يجي ما تفي ريكن ندوالنا اندازه لكافرابسي ومعت قلبي كالبوس والمحت في كالموس وكافرانوس بينا كايا اورسلمانول كے اقبال كاستاره يمكاتو الضارنے اور بھی انبار كا مظامره كيا-كون نيس مانناكر برجنا مين الفيار نے يؤه ورف كر حقد ليا المعجد بنونصيرى وسيع جائيلاكي عيم كالوال بيدا الوالوا كفرت الفا سے بول کما کہ وکھوہ رو اجا ہو تو بنولفنے کامال واملاک باہم تعتبم کرلود اور اكرامازت دونوخانا لاباد مهاجرين كوسونب دول ناكرتم بلدوي بوجاة اور وه ا ين هم كا وهم تود الله ين - من في ساحفرت معاذاور حفرت معدُّ بن عباده نے الفار کی طونے کیا جواب دیا ۔ کماکر" لے فدا كے رسول ایم مال ودولت ہمارے عرب الوطن بھا بیوں میں تقتیم کرد يجئے

المراب برستورساب بهارے ساتھ رہنے کی اجازت دیجئے۔" اس جواب پر سوریں مجبوم کئی ہوگی ۔ فرت توں نے خدا کی جمد کا تراند گایا ہوگا شیطان سرتھا کا کربیٹھ گیا ہوگا۔ ایسے ابنار میشیشسلمان کس خاک میں چادر اوڑھ کرسو گئے ہا اب توجس کو دکھو'ا پنے بھائی گائی دبانے کی فکر میں ہے ،

## و و و و را الم

امل عرب نے جب دیکھا کہ ذور و نگرت کا سیاب مدینہ سے کل کرم طوف کے اور فضا ہیں برجھیاں تیرتی نظر میں۔ بعض قبائل نے اسلام کے خلاف علیا ہے وہ اقدام کیا اور مُنہ کی کھا گئ آئیں۔ بعض قبائل نے اسلام کے خلاف علیا ہے وہ اقدام کیا اور مُنہ کی کھا گئ آئے خضرت سے زیادہ ہو ثیا رجنیل کون تھا۔ وہمن کی نقل وحرکت ان برآ ائینہ تھی ۔ جو نہی بنی صطلق کے رئیس مار سفنے سرا تھا یا ، اب نے ضحافہ کو ہتھیا باندھنے کا تھی دیونہ میں کی جو ب وضرب کے بعد وہمن کی جمعیت پریشان ہو گئی۔ حارث کی بیٹی گرفتار ہوئی جس نے آئخسرت سے شادی کی در تواست قبول کی ۔ آب نے حارث اور بنی صطلت کی تالیعت کے لئے در تواست قبول کی ۔ آب نے حارث اور بنی صطلت کی تالیعت کے لئے در تواست قبول فرانی ۔ اس ناطہ کا نیتجہ ٹیر ہوا کہ سب اسپیر رہا ہوئے اور ان ہیں سے اکثر اسلام لائے۔

(17P.

جن قررجهاني ياروحاني كليفين بنجي ال ال ين قفنا وفدر نے أقرت کے لئے ہزاروں عربیں اوسیدہ رکھی تھیں ۔ غروہ اُصین ممانوں کی فلکست آنے والی فرض نا شناس نسلوں کے لئے کس قدر عبرت افران ہے۔ غروة مرسيع سي اليه اليها واقعرش أيا يوسيك ول عرول كامال ب، فروه سے والي كا حكم ہوجكا تھا۔ حضرت عائد ہوجگا۔ حنور كيمراه تعين ارفع عاجت كے لئے أون سے ازل - فرج نے كون كاتبارى كردى - يونال كے بغيروت مفر باندھ كرسي في يف يصر عائشة وكرده ما في كوكمان عي فركردا-ام المؤمنين وق كافتان د باكرجران بوئي -انفاق سے قافلة اسلامي كالك ركن صفوال ويمين فافلے کے بھے بھے رہارتا مقاتا کہ قافلہ والوں کی گری پوی جربی جال سك، وبال بينيا - وه حفرت عائشة كويمراه كي مدينه من بينيا - ناموال ال ك وتمنول كالمربهاند آكيا عبداللدين أني نے اس واقعہ كوفوب الحا أتخفرت نے ایک ع صدمنافقوں کی زبان درازی سے صدے اتھا ہے۔ أخرالترتعاك في الك أيت معض عائبية في برأت كي اور سلاول فے اظمینان کا اظارکا۔ رسول کے نام بیواسلمانو!کسی بی بی بین یر انهام لگانے کے بائے

رسول کے نام نیوامسلمانو اکسی بی بیمن پر انہام لگانے کے بجائے
ابنے انھوں سے اپنی زبان کا طالو تاکہ دورخ کی آگ سے بچاؤ ہوسکے اور
ہوکسی دج سے پاکباز بیبیوں کی رسوائی کا باعث ہوتا ہے ادہ رسول النوسائلة
علیہ وستم کوصدم رمینچانے والوں کی بیروی کر کے انہی کی جائے قیام کے فریب



اینا کھر لیانا ہے۔ صرب عابشہ کے تی س آیت اُڑنے سے بیلے ب طرح الخضرت معلم كو الكارول يرلون الإطاء اس كے بال سے اس كا تصور بنز ہے۔ اے افترا پرداز لوگو! اُمّت کی ہر بی بی صرب عائش صداقتہ کی اولاد ہے۔ ان توتوں کی ہے آبروٹی میں نطف عاصل نہ کرو اور ان زبان درازو كي وصله افراني ندرو- بوخان خينول كيفلات افوايس أنفاتين بافك کے اِس واقع بس عبرت کی دُنیالیشدہ ہے اور بیق آموزی کے ہزاروں المان بن وففاوقدركا اثاره يه كمورت كي أبروك معاملين وي مختاط رس - خدا کے پیاروں کے جم وجان پر قدریت مسل جرا جی رتی ہے تاكه طالبان حبّت يرسائل حيات اورمعاملات نندكى آسانى سے آشكارا ہو عائيں اوران کی واردا سے سبق عمل سے عاری سلمان کوکیا کہا جا بوحضرت سرور كائنات صلى الشرعليه وستمركي زندكي كيمسل كاويثول اور صدول مين على ابنے لئے كونى عرب نهيں ياسكتے - طلقياحاب بيتي كر خوش طبعی اور آر الن محفل کے لئے پاکباز تورتوں کی عصمت برافتراباندھے ين - بادركهوا السي لوك افي ياول سي حل كرخود دوزخ بين عاقين "

جنگ کی آزمارشوں سے کا سماب کردنا آسان ہے۔ دولت ونیا فودين رقربان كرناسل ہے مرمنافقوں سے نباہ كرنا اور اُن كى برار تنواليزون کے باوجود ایک دفعی ان سے تعرض در کا آنحفرت ملح کا بی وصلے ما من دوده رکه کرسط ماناعمن سے مرمار آسین منافق كويان البخيرى ہے۔ ويكھو مخدابن عبرالتر اورعبدالتدابن أبي من فلوص و نفاق کامحرکہ جاری ہے۔ ابن آئی آئی خاتی ہے۔ ابن عبلاندوان عافنت ہے۔ اس تمافا کی عالم س کی نے بیکس و کھا تھا کردان كرم أنش سوزال كويناه دے۔ ربول كے كمال اخلاق نے دُنياكويہ تماشا كامياتى سے دكھايا۔ إن أتى مسلمان بورعم عرصلمان كوفاك بين طانع كي نصوب كرتا عدم ماك مرياك مرياك مرياك مرياك موتات المنفي كالمشارين الم وه آن فا وجرو كاناب، ير وحمت وكرم كى بارش ولان يركي بيري ميم كود كي كوصي الم العصر بوجات بل توجي الخوات محتل في لقين فرمات بان

عبراللدابن أني تجيى مكر سے صيبت كى آندهى أتفالانا ہے اور فود تاريكى ميں رايدى طرح جدا بوجانا ہے ۔ بھی اُقات پر زِتمام لگا کررسالت ما ہے كفراطمينان كاجنت كودوزج بنانے كي سي رتا ہے۔ سين انحفرت صلحم كرم مزاجى كامظامره نبيل فرماتے۔ وہ مجى إس قبيلہ كو تجى أس قبيلہ كو أكسانا ہے۔ مررسول كيم المع كے ماتھے يوكن نبين يانا۔ آخروہ جناكب احزا مين فبيلول الشرع وطالاتا ب- الخضرت من الشرعلية وتلم أن كفك وتمنول كاخندقون بن جيب كرمقا بدكرتين وكراس جيب ديمن كوعلانينين وكت اصحاف اس سرائلي كوروت كے كھاف أنار نے كى اجازت مانلي بي علم و عفوكے يتك نے جواب دیا " دوستو! دنياكيا كھى افخرنے ايك ساخى ول كرديا " مخلص بينامنافي باب عبراللدين الى كي اجازت جامها ب مبكن نبى كى اجازت نه ياكروايس لوط حاتا ہے۔ يون فوسلمانوں كے باغول سينكرون مغورول كيرمدين كي خاكسين في كتف عبدالترن أبي كي ونفالي و بحدزیاده قیامت خیر دیمی سیکن بهال اُترت مین برئنت جاری را مقصود منى كم جوافظا براسلام ك وأن بن بناه ك أس يكونى أنكل مذا تفائد أتخفرت برجيدفتند سامان منافقول كى فناد أنكر بول سے تناہے كيان كبحانام كے كرون تكايت زبان يرندلاتے تھے۔ جي طرح نيم ج كانتون اور كيولول بين سيكيال كزرتى ب، اى طرح أتحضرت مومنين اورمنافقين س كرز داوقات كرتے تھے، كيا جال كر بھی كى كانام كے كر فهالن كرنا تابت بو - بهي الله صرورت داعي بوتي توفرمايا "إن لوكول كاكية

عال بوكا جو ابسا الساكين اوركرت بن سياك نئي اننارول تصيح المثناً فرماياكرتے تھے۔ بادجود إس على منافق منكر جراحان برين رہے۔ آئے ان کے اعمال کی حقیقت کو بھی واشگاف بیان نه فرمایا ۔ لیکن باوجود اس كمال مفواوردر كرزك بادرب كرمنا فقول كي مفترت رمان عالين تخفي كى دُورركس نظر سے تھيى ہوئى نظين - منافئ جتناكات تھے مُسلمان ہى کی رونی بنا دیتے تھے۔ منافقین کی تدبیر کو مؤنین کی فراست کے مقابلہ میں بميشته عارد الني يوے علادہ تون كا يوسك كان وسكرك يجنس جائے اور الك أورائ سے دوبارہ دراجاتے عبداللہ من أتى اكرج برا تركيبيا تفامر يغير مع كرم واحتياط اورتد المحيا من تركيبي دهرى روكنين - اين برجال ما مات كها كرمنا فقول كارنس آخر وت كي هويا كننے لكا اور انخفر صلح كے عورج اور اسنے زوال كے غمس كھل كھل كر اس مر اورهاني أخود قيرس أمارا اوردعاكي -وُنياني اس نظارے كود كھ كركها - كر علم وعفونے نفاق اور حدكو

فاكسى الادما ود

17/

## وروه فينون

في مشكل بيند ب- ناكامي راحت طلبي كانام - فداك ربول يُكليفو کابچم رہ میکن اہی صیبتوں کے بادل سے اس کے اقبال کا قناب تابندہ نا بونفنیر نے بین آباد ہو کرسلانوں کی بربادی کے شورے کئے ۔ تود كرامت كرندبرك كحوار ووالف فروع كف اسلام كى الأنتى كو خطوكا بين خير ظام كرك قبائل كي تصب كوير اليجن كيا اخ بونفيركا أغايا بوافت مزه كرقامت بني لكارتمام قبائل تحديهور سمانول كحل ولا لين كے إدادے سے تباریوئے۔عاقبت اندین بیمیری نگاہ دوربین اس طوفان کود کھا مسلمانوں کوجم کر کے خطرے کی طوف امتارہ کیا ایمان فارسى نے بچى طرنقن جنگ کے مطابق خندق کھود کر محفوظ ہوئے کا مشوره دیا تاكدوهمن الريار أترائ توزنده مذجائے رحضرت ممان فارسي كى تدبير اللم كى فتح كا ذريع بن كى - ورية يوبيس براركيل كا نتے سے ليس درمنوں سے ينن بزار بيدوسامان سلمانون كاكيامقالد تقار وكيوه وتمن قبابل كيروا

ونیابین سرورکائنات صلی الده علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوسکنا تھاکہ اوک اس کے ہم تھ رہیدت کریں بہ خصور کے لواظ سے کوئی انسان ان کے ہم بقہ بہدا ہوا ہے ؟ حرب وضرب بین کون ان کی تحرک ہے ؟ خندق کھود نے ایک بچٹان حائل نظر آتی ہے ۔ صحابہ ڈ ایک ایک کرکے ایم سی کی کا زور لگاتے ہیں اور تھک ہار کر بدی جائے ہیں ۔ آخر المحفر سے لیم کی مرت کسی شکے میں اور تھک ہار کر بدی جائے ہیں ۔ آخر المحفر سے لیم حن کی ہم ت کسی شکے میں اور وہ کا فرول انسین کرتی آئے برط صفے ہیں ۔ اور وہ سال کے فرو سے ہیں ۔ اور وہ سال کے فرو کی ایم کی اور دستے ہیں ۔ آخر مجا بدین کے فاقد کے اپنے آئی اور انہ ارب سے جرکو تو اگر درکھ دیتے ہیں ۔ آخر مجا بدین کے گروہ نے جن کی جان میں ناکی کا فور انہ ارب سے کا کم کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در حق کی جان میں ناکی کا فور انہ ارب سے کا کم کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در حق کی جان میں ناکی کا فور انہ ارب سے کا کم کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در حق کی جان میں ناکی کا فور انہ ارب سے کا می کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در حق کی جان میں ناکی کا فور انہ ارباعتا کام کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در حق کے در خوال میں ناکی کا فور انہ ارباعتا کام کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در خوال میں ناکی کا فور انہ ارباعتا کام کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در خوال کے در خوال کا کم کو انجام تک بہنچایا ۔ اگرچنہ کے در خوال کی در کا کور کا کہ بہنچایا ۔ اگرچنہ کی حال کا کم کی در انجام تک کے در خوال کی در کا کھی کے در کھی کے در کی حال میں ناک کی در کھی کے در کھی کی کور کی کے در کھی کے در کے در کھی کھی کے در کھی

-14

كى تقدين لطافتين جماك ري تقين - فندق كى كعدا فى تحريبونى بى تى كرجناك آغاز ہوگیا۔ منافقین نے مونین سے یہ کمرکنا م کیاکدان کے گو فوقوق بس ر بنوفر الصند نے بھی میں وقت پر شکوک روش اختیار کی ۔ آنحفرت ا سی مفاد اورسی معادہ کوال بنی کھونسوں کے یاس مفیر بناکھیا کہ وكمحواقول منها دوار بدود في وال دياكر بم تهيل ما في كم يخركون ب اور قول کیا ہے اور اقرار کیا ہے۔ اوھ وہمن کا ڈر اُدھ طیفوں سے مالوی ناجا أتخفيض لمع نے قبيلة عطفان سے اس شرط يرمعان كرنا جا اكر مدين كى بيداوار كالك تمانى ان كودى جائے۔ جنكي وسل طلب بوتى - إنصار كيمردارسعد بن عباده اورسعد بن عا نے مدافلیت کرکے بوجھا کہ بیضور کی رائے ہے یافداکا کم واخ وصورت ين قورتاني كي تاب البيد مشوره كي صورت مين باري دائے بيت كرىم نے تفری مالت سى بھی کسی کوفواج تنین دیا۔ اسلام کے علام کی كے ما عكذاركيد بن علت بن المخفرت على الشرعليدو ب أن كے بے مثال استقلال کو دی کر توش ہوگئے۔ دین کے دہمنوں سے کہا گیا کہ वार्ष्ट्रिया ने देशक وتمن کی وصلیمندیاں رزم آرائی کے لئے بے تاب کیں۔ وہ 一声道是是这些人的人 ملانون وحفير تطف والول نعجب مائن خندق كحدى وتحى ويرانى س

خندق کی طرح من کھلے کا کھلازہ گیا اسلمانوں کے اس اسلوجیک کا جواب نہن آیا۔ ناجاری اصروکیا۔ وورسے تروں کا سندرسانے لکے۔ اور معاصرہ کی شزت اور رسد کی قلن ستم ڈھاری تھی۔ اُدھ بنوقر لظم كاخطره مخااناتهم سلمان سبروا سقال سيخ مطونك كموا تقين ونظه کی دست درازاوں کے احمال سے ورتوں کو قلعہ بن کھے دیا گیا۔ خوداللے بھوسے یہ ٹلای دُل قبائل کا مقابلہ کرنے کے لئے یک سو ہو گئے۔ ایک جكر سے خندق كا يا على كم تفاريع تفام محله كا مركز تقرار و تمن نے جان نواز كركوشش كى - قبالل الك الك اوريل بل كرحله آور بوئے - مكران كى بر يورش يرخاك يدى اور ده خندق عبور نذكر سطى- اكروه اين اراده من كاميا. ہوجاتے اورخندق عبور کر آئے توسلمانوں کا قلع فی شکل نہ تھا۔سلمانوں بر بيم ورجاكى كيفيت كالنازه اسى الك امرس بوسكتا ب كدا تخفر جيني الله عليه وستم كي اس لطافي سي تصل جار نمازي تضا موشي -نمازمجنت ہے اور جہاد فرض - ادائے فرض کے لئے مجنت کا ترک معوب نبين - ازل كى جلوه يا تنبول سے لطف الدوزى خاز ہے۔ نوروضيا کی دلفریب وادی سے کل کرفرض کی خاردارکھا یوں میں آنا جہاد ہے۔ نیں نمازی قدر کم نہیں رہا۔ بلکتی یہ ہے کہ جماد کو نماز یوضیلت ہے، كين اب تونازي راه كرواني والقل مصلمان بلدون بروجاتا ہے۔ قوم كے حفظ ولقا كے لئے عدوجد كويا ملمان كے وظيف حيات بس دافل بى نهيل حضرت محدراول الترصل الترصل التراسل التراسل وستم حاك احراب مع معرون جها

رہے کے بجائے شغول نماز بوجاتے تو تعظ ولقا کی تدبیری جوج نیل کا مقد فرعن باعفلت بوجاتى - ناكام ليدراوركست تورده جرنيل دُنياكا بزرين انسان ہے۔ وہ موء تدبیر سے نسلوں کوفناکرنا ہے۔ ملک کی بے تاریخمینو كا ذمه واربوتا ہے يسبابى اور حرى ليڈركى تدب قوم كى تيمت بميشہ

والبين بوتي ہے۔

و کھیووہ کشورکشا قلب بنظر میں کھڑا فوج کی قال وحرکت کاجا بڑوہ لے روا ہے۔ اس کی دور راس نظر وہ سے کال اور جرو کو دھیتی ہے۔ خالف جر وباؤدالنا بادهر سوس وبن زور دالاجاناب - نابمهام ملين خرار خبیرہ، نوفل، غروبی عبدود عربے نامور سرداروں نے کھوڑوں کو ہمیر، کیا اورخناق کے اِس باراکئے۔ عروبی عبدود نوزے بس کی عربی کی اوہے۔ سانح س دُصل بوًا من اور برص ب سي وانون كو خاط بين نه لا نے والا-إلى تے دینورو کے مطابق مقابلے کے لئے بھارا ممانوں بیں اس کے مقا لي كي الركاون تقاد برطوت تأنابوك وبندع معلى وجن كى لياناتوا ے کوئی نے در مکا اُکھے حضور صلے اللہ وسلم نے فرمایا یہ علی ڈایی مروج على وز نے عوض كى " منى جانتا ہوں "

كسى كو أسيدة على كروت بدست لرداني بي كوني عروك مناك على بيدل مخ اور عموار- بهاور كي فيرت كوارا يذكيان لي كمور ے اُر کرزین پر آگیا۔ بوڑھا اور جوان دونوں ڈھال اور تلوار کے جو مرکھانے لے۔ رعلی ڈائے تک ادے تھے ان مروکوئی نے تھا ڈاتھا۔ ہوات

فاموشى طارئ هى دشه زور لوالم سے نے اس بے جرى سے ضرب على يرجله كاكتالوارسيك دوب كرعلى فكى بيشاني يرسى - اكرج زخمارى د تقا مر تون كا دها را به كلا عالى بمت على في سراب مدند بوئ بكر تحى شر كى طرح حكدكيا - تلوارعمو كا شادكا ك كرنيج أزى عمواف كهد كرا على ف نعرة تجبر بلندكيا مسلمان فتح كى خوشى من أجيلے -كفاركے إلى بيس بط كنى عمرو اب اس اميدير ديد وال كريو كن كرها كن كمامره كاطول محصورين كو بتخصيار والنے برجبور کردے گا۔ ایکن خدا کی ہم باتی بیرونی کر ہوا کی تیری نے طوفا كى صورت اختياركى - خيم أكمو كنے - فرج بين افرانفرى يحكنى - بادوبارال ين دس وفراني القريميا وكاني وأ- تؤير عين ترع العظام صاف بوتے ہی میدان صاف ہوگیا۔ ہر حیث تورات کے لئے محفوظ مقام كانتظام تفا مربني ولظه نے ورنوں يہ ہاتھ اُٹھانے كى سى كى - ايك يبودى توقلعه كے قرب آگیا محضرت صفید (الخضرت منی الله علیه ملی کی مجوهی) في كمال بمن سے خيم كى يوسے اس كا سر جوڑا اور سركا ف كرفلدك شجے کھینک دیا۔ اب ہودیوں کولفین ہوگیا کہ قلعہ میں عورتوں کے سا أصر كي المساق كے بعرف الم فنان من كامياتى سے المانوں كي يو مے دھاک بندھ کئی۔ اسام براگندہ طالی سے کل کر ایک قوت قرار یاگیا۔ سلمان فارس كالدبر اور اس تدبير كے مطابق يبغير كے عمل في سلمانوں كى



وسمت كايانسدليك ديا -عرب كالسردارعم كے طرفق حباب كالده ناتھا تونيخ جناك شبهونا - بيغير وبراه درات اكتماب على كرتي ، الورد یں وہ وُنیا داروں کے تجربے سے فائدہ اُٹھاتے بی اورائے زمانے کی رقبوں سے فائدہ اُٹھانا جب بنینے کے لئے جی جوب بنیں آو اُلئی کے لئے توبدرجذاولى فرص بوعلم مخالف اخلاق نبين وه وهري ال كاحال كرنائي ہے۔ علم كازوت ين ركاوط بيداكر ناناملانى ہے۔ نئى ايجاد سے فائدہ اکھانا اسلام کی ترقی کے لئے صروری ہے۔ وب کے بدؤول كى طرح نذكر ناكشليفون كوبرعت اوراس كى أواز كوصوت الشيطان كهدويا-آلات كوزمين يركراكر لاول يوهدكر بحاك جاؤا اور تلك بيل ريل جارى بونوفىبلدك لوكول كومردك ليخ يكارو اورس لاتفيال ليكرائن ではなるころとのからいからいからいるというという نان يه به كروه مركز بلم وبمنزاور سيتميز فيض وكرم بورجل طرح رسول کرے صلے الشرعلد وسلم میں سب سفیروں کے فضائل تھے، ای طاح آئيك أمنت من آئي كيمد كي وبيان وود بونا جابين تاكدونياك رہنائی گافیل ہوسکے۔

عقل کے وہمنوں نے وُنیا کے حالات سے بے خبری کا نام نیکی رکھ دیا۔ اپنے لفع و نقصال سے غافل وُت کھ دیا۔ اپنے لفع و نقصال سے غافل وُت کے دیا کہ دیا۔ اپنے لفع و نقصال سے غافل و سے کے ولی کہلانے گئے بنیکی اور کھلائی کیا ہے ؟ اس کا جواب انحضر شنکے عمل سے وُھونڈ نا چاہئے۔ آئے جو نئی جنگ احزاب سے فارغ ہوئے،

بنوة لظيركو بازيرس كے لئے كه لا بھيجا۔ ليكن وہ نو بنونضير كے سروار اوراسلام · كيمشوروكن إن اخطب كيموكا في الحري الحالي عيموكا عن المن كوي المن كوي . بناه ما نگنے کو وہ گناہ سمجھنے لگے تھے اور زبان کے بجائے الوار سے فیصلہ جا ہے تھے۔ آمادہ بریکارم اردنیا کی سے بوی عیبت ہے۔ بیغیرکبنک قوم كواس خطرے اور مسبت میں ڈالے رکھے اور رہزاتے خصوصاً لی صورت بن جكه بنوفر نظيم وهولى بازى نكافي كارى تارى رعكم بون فوج كوكمرى كمول دين كاحكم بذديا جاسكنا كفا مجبوراً الخضرت صلى الله عليه وستم نے فوج کو بنو قرائط کی قلعد سندلوں کی طوف بڑھنے کا محم دیا۔ ایس اینے استحکامات بریوا نازتھا۔ لیکن غود کرکسی کے کام آیا ہے۔ وہ روز كے محاصرے كے بعدرسرخم ہوكئ اور بھيٹى كا دوده باد آگيا صلح كے دور دالخالف شروع كئے۔ بداعتمادى اور بودر كے ملے تطامندیات كانتي لاقاك أنفول نے رسول فراصلع کو حکم بنانے کے بجائے اپنی قیمت کا فیصلہ اوى كے سروار حضرت معاولے سے در كرد سے ير آماد كى ظاہر كى۔ حضرت معاران كصليف عفراس بنايران سنوقيله ى أميد لكاكر بيني كف سفاري معادجني سابى كف سابى كفانديك جوقیمت این مان کی ہے وہی قدر دور رول کی زندگیوں کی ہے مغلوب بوكَّة تومرف كافنون نبين - غالب بوئة واردُّالفين تردُّونين بنوفريظ كي تفت ريد في ان كي تقل يريده وال ديا حضرت محملهم ير سعد کورج دی۔ رحمجتم کی بجائے جنگوریا ہی کے باتھ میں فیصلہ نے دیا۔

سعرين معاذ أسى جنگ ميں ايے زخى ہو يكے تھے كہ جانبر نہو زخی شرنے ہودی شریت کے مطابی رب کا سرفلم کرنے کا فیصلہ کردیا۔ ملمانون كالرونس ال فيصله كي تني سي تحك كئيل. معرض! معاذ كومطون دكر- زخى شيركے جملے اور بجورای كے فیصلے ایسے ہی ہے بیٹاہ ہوتے ہیں۔ معاذ جیے ہے باک ساہی سے رحم کی ائمیکرنا اور وہ امید لؤری مذہونے کی صورت میں اسلام کو ہدف طامت بنانا بے الفاتی ہے۔ معادی برت کا مطالعدرو وہ این آئش مزاجی سے مجبور سے اور منکے کے إرادوں ين عي يماڑي طرح مائل ہوماتے تھے۔ ايجاب میں موفظفان سے کے راسے کوکون روک کر کھوا ہوگیاتھا۔ بھراسی جنگ میں ان کے زعی ہونے کے واقعہ پرنظ ڈالو کسی معرونیت کے باعت معادكوجنك بين سخف سے در بوكئ و و و الفري حرب لنے زرہ بر سے بغیری زجنگ کی طوف بھا گئے ہیں۔ بہاور کی ماں اس دلیری یہ سیٹے کو الامن کرتی ہے۔ مگریہ اپنی فطرت میں ہے باک المامت اور شابان سے بے نیاز میدان ماری کا وت بھا کے جارہے بی جنگے جوت ين زره بحركا بحى خال نين را جم كيفن حف يرون كانشاد بن کے لئے کھلے ہیں۔ اور اس حالت میں جانباز سیابی کی زبان رید - على ترانه - :-ورا عقر طان كراواني مين ايك اورض سي كے لبثت قليلات دلك العجافل جة قت الكاتورك كما درب-لاياس بالموت اذالموت نزل

ای حالت میں کھلے ای میں تیر آلکنا ہے اور اکولی رک کھائی ہے۔ ہی زخم وت کا باعث ہوتا ہے۔ انصاف کرو السخص سے ان حالات من أوركس فيصليكي توقع بوسمتي تقى اور حبكه ملك كامرة حبقانون ب بحى يرى كفا عيرمولى حالات من فيرحمولى فيصله كالتي متمدّن فوم سياب تكمعفوظ ب-بوري يحميح معترض ال وافعدكواب تك أجمال بهاي بے شک اس فیصلہ بڑمل در آمد کیا گیا۔ جو دہ توسال کرنے ، زمانہ کے ای فیصلہ کا مقابلہ اس دورتی ونہذیرے تازہ واقعات سے وردیجوٹلر نے جرمنی میں کیا گیا - اپنی تنتی اور لے عذر رعایا کو کس طرح کا اے وال ویا۔ برخلاف اس کے معاذ کے اس فیصلہ کے ظلاف جس نے انخضرت کے یاس اہیل کی اس کی جان مختی کردی گئی ۔ بے شاک رہم کی اہیل کرنے والے کم نظے مراس میں جمدل بیمنی کاکیا قفور ہے۔ وب بهادر تھے وہ زندگی کے لئے دہمن کے سامنے رہم کی درخواست اپنی عزت لفس كمنافى سجية سے - ان بدور كے لئے در توارث مظل اور سفرك لئے رکنوں کو جھوڑنا نامکن تھا۔ بنولضیر کا تلی بچر بعفوعام سے روکنا تفا۔ بے محل رحم جو این قوم کوخطرے میں ڈال دے گناہ طیم ہے۔ چورج 一年をりんりかん فالق نے ورت کا حمیر محبت سے انتھایا ہے۔ مجبت ہی اس کی كل كانتات - إلى لا يرك يوا على المادا بيارى تها دوارى ازهيو كام م ين ال كا وظيفة حيات ب و فطرت تناس سغير نے في وفيد كوريو



کی و بچھے بھال کی اجازت ہے۔ رکھی تھی میں بنوی بیں اس خاتوا کا خیمہ بنا۔ رحضہ بنی اس خاتوا کی کہتے ہیں از مانہ اس کے برخص رہا ہے۔ کاش وہ اس خاتوا کی بیر بھیے ہدی رہا ہے۔ کاش وہ اس خور سے اسے بیر بھیے ہے ہدی میں بھیے ہدی ہوئے کہ آنخصرت میں اسٹر علیہ وسلم کے وقت کی رسم ورسوم ہم میں جاری جی فیرسٹنے عورت کو جیوئی موئی بنا رکھا ہے میں جاری جی فیرسٹنے عورت کو جیوئی موئی بنا رکھا ہے اسے اسلامی روایا سے مطابق منارب ازادی ہے اور وہ اپنے فرائیس کو مسلم اللہ ماہ وہائے ۔ کون تفتدا نے ندم بہ جاتوا تحضرت مسلمی اللہ ماہ وہائے ۔ کون تفتدا نے ندم بہ جاتوا تحضرت کی مسلم اللہ ماہ دینے کے قابل ہوجائے ۔ کون تفتدا نے ندم بہ جاتوا تحضرت کی مسلم اللہ ماہد ہوتا کی طرح رواداری و کھائے اور بہنوں بیٹیوں کو اتنی تعلیم دلا کہ وہ اس کے وقت عور آؤں اور بچوں کا علاج اور تیار دواری کر سکیس اور چنگ کہ وہ اس کے وقت عور آؤں اور بچوں کا علاج اور تیار دواری کر سکیس اور چنگ بیں بڑی وں کو سبنھال سکیں ب

## بادوان

وطن سے دُوری اور مخبُوب کی ہجوری نے س کو مائی ہے آب ذکیا۔ اولاً اوروطن کے لئے توبعورتی اور شاد ابی سرطنہیں۔مامناحی وجال کی بابند منیں، دھرت وطن مناظری و محتی کی رہیں منت ہے۔ وطن باراہے تواہ وبال مالو كاسمندر و-اولادعوريت فواه دوسرول كى نظرين كريمنظر وو بهجرت بعداب ملمانول كواطميناك مان ليناضيب بؤا تووطن عوريز کی یاد نے ول کو ہر ارجلووں کی جزت گاہ بنا دیا۔ مرینہ میں بیٹھے آنھوں کے ما من بين العلى الرائية المال اسی کے تصوریس ہروں بنتے ہیں -جمال او کھنے ہی کاروال روانہ ونائنا ہے۔ اونوں کی گردن کی گھنٹیاں ملتی ہیں۔ صبح کے کوت میں ان کی میتھی آوازي ايري دخش معاوم بوتى بن أو ما روش وزكين سالال كا آبادى ين مقدس فرست معدس محم بو كرفد ا كى عمد شروع كرنے سے بط طاق كمنشول ويجا بحاكر الني خفي عقيدتول وسلاكردين ووك ترك ترك في

صبح نوشبوؤل سے علی ہوتی آتی ہے۔ ساری فضا اس کی گدگدی سے تکراتی ہے۔ بیڑے کی زلین سے زرین قبا اور سے کھوی ہے بینے کے قطرے بيكولول كوالوداع كسرب بن - درخت شاب كى سى سي جُوم رب بن -ملمان مديني من منه الحيان ويول المودي كروال ودي كروي وقت بي-ملك يخون رنگ اور تون كلوطائر سبزينول كى اوث بين بينظ صبح كى د اننى كا رب بن اوروه بطي من منط ان فردوس كوش كيفيات مخطوظ بوليهن -اب رم رم روم ورج زكل اونوں كے جانے سے طلائی كرد التى - ول لوط كيا. جا المراز كرما بيني بنابي سي أعظى أن مربيط كن - أيني الخطائيان كرميح سانام كردى كونى بتائے لكى شام جنت كى نا مے کم فوٹھورے ؟ جواب کسی مها جرسے نو چو - وہ بہم خیالی سے دولوں كود كل كرك كا- ايك ع ايك فونتز الك ع الك الك ، رنكين اوردي ىكى ئام كى سابى سى لىن بوخ مى كى يىسى نظارى اس كواب زياده بي ودكرري بن - اس كى كاه بين فقى كارناك نفى كرتا دكهاني ویتا ہے۔ گلتان کی زنگینی اور بٹا والی ہے جی پر شام آہت آب نا ہا كايرده وال ري م، ماجرك مان عالم بي فودى ين بيلائے وطی ك حن وجمال سے بمنار ہوری ہے۔ مدینہ س لیے لیے آسمان کے تاہے كنة رات كطافى ہے۔ بال وجي ريم بيشا مان في مكرى زين ناك كردى هي -اي مزيد كے خوارنظارے ان كونے ال كردے بى - وہ مدينے سى بيھ كركے

عالی صدکیف مناظر طاحظد کرتے ہیں۔ وکھویہ پردلیبی دیس کی یاد میں کس حیت سے کیکار اُٹھتا ہے:-

الالبث شعری هل ابیتن لیله آه! کیا پیرکبی ده دن آسکتا ہے کہ بیں الالبث شعری هل ابیتن لیله کا اوری کی دادی بین ایک رات بسرروں اوری بین رات بسرروں اوری بسرروں اوری بین رات بسرروں اوری بسرروں اوری بسرر

وهل اردن يوما مياه عب ت اوركيا وه دن يلى بولاكمي مجذ كحتمرياترو

وهل بيدون لى شامة ونحيل ادر شام وخيل مجع كود كماني دير!

نیں واقعات کوجذبات کی روسی بہانا نہیں چاہتا ہے تعققت حال بہی تھی۔ وطن عزیز جس کے تصوّرات نے سلمانوں کے دماغ کے برگوشہ کورٹ کے صدگر اربنا رکھا تھا ،عقیدت کا قول ہے کہ دل وجان کومضطرب کرنے والی میں تحریک من جانب اللہ تھی ، تاکہ سلمانوں پر فتے کے نئے باب واکر نے کے سامان کئے جائیں ہ

وطن عوري كانت كے علاوہ فرلفيئہ ج اداكرنے كے خيال سے مردارع ب وع في الله كالله كالله كالله كالمون يجيري- إلى اوراني فأفله سالارك ساكف الل ايمان كاقافله روائه بؤا يورت امرد ، يجاور اور ص ما يخفي مبادا إلى مم وحله كافدنشكرر، بجر تلوارك أور تنفيار لي جانے كااجازت نه دى عرف تربانى كے اونظ بمراه لئے اور احرام باندہ كرجل وي مهاجرين وطن كامجنت كے نشريس الله و افران لوكھوانے كى بجائے ان كے دماغ بيخوار ہے تھے۔ اتنے بين مخبر نے جردى كدائل قريش دور ہے قبائل وبرأيجن كرك مقابله وآنا جاستين برطفين خطره بي لو جائے ہیں سال تی ہے۔ آنحضرت صلی الشرعلیدو سنی نے دران کا اللے کے جانا جاہا۔ بیکن وہمن کو الم ہوگیا۔ برے عقام پر ڈرے ڈال دیئے۔ آخ جھے عنان كواليمي بناكر بعيجا تأكر الل قريش كوصلح كي طوف مأل كري - وُه اين الك عور و كامنت من كم كئے ۔ قريق لے لئے کے انت سنے كے كا تے تھے ا

عثمان كونظربندكرايا - رافي كايرب بنا - يهجر شهور يوكئي كد حضرت عثمان تهيد كروين كئے۔ يئ كرملمانوں كى أنكھوں ميں خون اُر آيا۔ صلح ليسندينجمبر منطرب موكر ببول كے درخ نے بنے مبط كيا اور حالات كى مجبورى جان رى كى بيجت لينا سروع كى - اسلام من ريبعت بيغة الرضوان كے نام مي شهور ہے۔اس فورتوں نے بھی فیصلہ کن جنگ کاجمدیا ۔جنگ میں عور توں کی تتموليت المام من ممنوع منين - كيونكوع من كي فاظت توصرف ني كي صورت بين علن ب شكرت ورده قوم كالورت كاعصمت بعمادى

بعدين شهادت كي خرفلط تابت بهوتي-كيونكرة لين في سيل بن عمرو كوسرانط صلح طے كرنے كے لئے بھی دیا سمیل بڑا زبان آوراور ہوشمند تفا-إس كفي بات برارطاما اورايني منوانا تفارمعا برهمبند لكاربهم الندالرحن الرجم برأؤك كديه فالكحور وكات فركم وبتور كعمطان باسك اللهم لكمورات في نظور فرمايا - بحركهاك كريها بالانخررول ليند ى طرف ب سيل نے كما كرائيم آئ كوريم برائے تو جھاؤاكيوں كرتے ۔ صرف اینا اور اپنے والد كانام بلھو۔ انخفرت صلے الترعليدو كم نے رکھی مان لیا۔ لیکن حفرت علی فرنے بنا برعقیدت اپنے ہا تھے رافظ كالتناكواران كباتاتم رسول كريم صلاالترعليه وللم في فودر رسول الشرك لفظ كاف ديت تاكيفظي تواريا بي جنگ كا باعث ند بور

بروت معابره قراريا كممان والبن يطيعان اوراكك آئیں تو مکرس صرف بین دن قیام کریں ۔ نکوارٹی میان میں دہی اور میان جنیان بس ہوں ۔جوسلمان مکریس قیم ہووہ ساتھ ناجائے ۔جوسلمان مکہ ين ربنايا ہے اسے روکا ذجائے۔ جوسمان یا کافر مدیندس جائے اسے وايس كروما ما على مروملمان كرس آئے أسے والي ذكيا ما تے كا. قائل عرب ريابندي بنيل - يوجل سيها بمعامده كرك اجى معامده بالميسل كو دينجا كاكسيل كابينا الوجندل بوسلمان و جكا تقامكر سے بابر زئر ماكا مماؤل ميں بناه يانے كے لئے آيا۔ وليش كے الفول جم زخمی جان ندھال بینم برك سامنے كركيا رسيل نے كما الحرا صلح كي تعيل كايدلا موقعه ب- بشرائط صلح كي مطابق اسے والي كردو! الصولية نے فرمایا "معاہدہ ابھی نامکمل نے " سہیل نے کہا " تو ہمیں صلح منظور نهين " الخضرت على الترعليه و للمرف فرمال " الحااس عي لي والو" الو جندل نے اینازجی بدن نظارکے دکھایا اور دردوغمے بے تاب ہو کر بكارا يسمانوا محاس عال بس كا ذول كي ما لوثا وبنا عابية بوء " عجب نازك موقعه تفارسلمانون كانون كمولن لكارغضه سي آك بولا يوكف "نابم الخفرت صلى الترعليه وللم في ساك وللنظاكيا -كيونكه وه بهرجال الفائح مرانامات تفي - اسلاميون من السات كاى بدلى بھیل گئی۔ آرزووں نے سوق وطن کی حوجنت آنکھوں کے مامنے کھول رتحی تنی - وه سرما دیده کلوار کی طرح بے ہمارہوگئی۔

المخضرت صلے اللہ ولئم نے ابوجنگرل کو خاطب کرکے کہا" ابوجنگل اسے کام لو۔ فرا منارے اور فطلوں کے لئے اور راہ نکائے گا۔ صبر وحمی سے کام لو۔ فرا منارے اور فطلوں کے لئے اور راہ نکائے گا۔ صبح مرجی ۔ اب برعدی نہیں ہوگئی "

کننے بیخرسینے پر رکھ کریہ بات کی گئی ہوگی۔ایفائے جدی الیوبالی الیمی بابندی ہرکس وناکس کا کام نہیں۔ دیکھو آآرزؤوں کوسینوں میں دبا کرراؤگندامسان مدینہ کولوٹ رہے ہیں۔ وہ جس کے لب پڑھجرہ ہے ارہ ستہ میں خدا کے حکم سے خوشخبری دیتا ہے کہ مصلی فرخ مبین ہے۔اگرچہ دل بیکھے ہوئے تھے اور حالات اس کے موافق نہ تھے ،تاہم مسلمانوں نے طفلانہ اعتماد سے اس اور ماریز میں آگر اپنے کا روبار اور دین کی نشروان اللہ میں کہ دیا ہور ماریز میں آگر اپنے کا روبار اور دین کی نشروان اللہ میں گئے ہوئے تاہم مسلمانوں کے موافق شروان اللہ میں کہ میں گئے ہوئے تاہم مسلمانوں کے موافق میں کا موبار اور دین کی نشروان اللہ میں گئے ہوئے تاہم مسلمانوں کے موبار اور دین کی نشروان اللہ میں گئے میں کہ میں گئے ہوئے تاہم مسلمانوں کے میں گئے میں گئے ہوئے تاہم مسلمانوں کے میں کی نشروان کا میں کا میں کا میں کی کو میں کا میں کا میں کی کا موبار اور دین کی نشروان کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا موبار اور دین کی نشروان کا میں کی کنٹروان کے میں کا میں کی کو کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کا میں کا میں کی کو کا میں کا میں کی کو کیوبار کا کو کی کو کی کو کی کو کوبار کا میں کی کو کوبار کی کوبار کی کے کہ کوبار کی کوبار کا میں کوبار کی کوبار کا کوبار کیا ہے کہ میں کوبار کی کوبار کی کوبار کے کا میں کے کوبار کا میں کوبار کی کوبار کا کی کیا کوبار کیا گئی کوبار کی کے کا میں کی کوبار کی کوبار کا کوبار کا میں کوبار کی کوبار کی کوبار کیا کی کوبار کی کوبار کیا کوبار کی کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کی کوبار کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کوبار کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کوبار کیا کوبار کوبار کیا کوبار کیا کوبار کوبار

احزاب کی فتح اور صدید کی سلے نے اسلام برگر ہی تابیغ کے دروائے
کھول دیئے۔ اب مرکز الوار نے فیصلہ کیا کہ اس فدائی پیغام بینی اس لام کو
چاردانگ عالم میں پھیلا یاجائے۔ بنا بریں تام صحابہ کوجن کرکے ایک خطبہ
ویا جس سے مذہب کی تاریخ میں القلاب آگیا اور انسانی ترقی کے انہائی
مرارج کی طوت صاف انٹارہ کر دیا گیا۔ اس خطبہ کا ضلاصہ یہ ہے کہ بی
تمام و نبا کے لئے رحمت اور پنجیر بنا کر بھیجا گیا ہوں رجا ڈ میری طرف بینے
بینیام تا اواکرو۔ بیروہ الوکھا وعولے بقابی آئی کہ کسی مذہب کے بانی نے
بینیام تا اواکرو۔ بیروہ الوکھا وعولے بقابی آئی کہ کسی مذہب بانی نے
مرکزیہ ہے۔ کہ جنتے بینی برآئے اوہ خاص ماک اور قوم کے لئے آئے۔
مرکزیہ ہے۔ کہ جنتے بینی برآئے اوہ خاص ماک اور قوم کے لئے آئے۔
مرکزیہ ہے۔ کہ اللہ علی دعوانے عرف انحفری صنع اللہ علیہ وستم نے کیا۔
مرکزیہ ہے۔ گیرا ورعا المکیر وعوانے عرف انحفری صنع اللہ علیہ وستم نے کیا۔

اس خطبہ کی تشری ایک الگ باب کی محتاج ہے۔ ختم نبوت کے منقل بابس اس کی نوشی کردی گنی ہے۔ و کھو۔ شمع بوت سے روشی کے کرجید آدی دُنیا کو منوز کرنے بھے۔ قيصروم مخرواران، والي مصرات ومن ، رؤمان يمامه، رئيس ف حارث عُتاني كو آخرى بني كابيغام الياكداسلام بي سلامتي كاندب ال كى طوف أو اور دارى كى ف ال ياد! أتخفرت صلى الله وسلم ك الجيون سے مختلف مقامات يو مختلف سوك بنوا - نئا مين نيسامقول كا معركا حاكم مقوش نطف سي أيا - قيصر نفط أوجر سار بحكله ابران غرور سي شايا - طاكم غتان نے انخفرت صلّے الدعليه وسلم كے سفير كوشہ بدكر ديا - "اہم اس اس كى تفورى مدت بيس اسلام كائل يھولنے على كارال اللم ك اعلى كرا على الله كان كان الله كان الله كان كان الله كان كان الله ك فيرمفتوح خالدين ولدراورفائح معرعروين العاص علفة بحوث اسلام بهوي علاده ازى كمرك تائے ہوئے سمانوں في ورئے عاہده مدينين ن المحت تفي بهاك كالكرامندرك كنار معام عي رجمع بونا شروع کیا -اب ال تمراسیده لوکول نے یہ قوت ماس کی کرویش کے تخارتی قا فلے خطرے من رو گئے۔ آخر قریش نے حالات سے تنگ آگر تور معامره كى آخرى سرط كوراقط كردينے كا اعلال كرومار الوجندل كاياب زنجروابس لوثناكيها وروائي كقاب كالات تووده خود الخفرت سي الترعليه وللم كالموك كن فدروصال مونا تفاء أر



اسلام کی خوبی کاول سے قائل مذہوتا تو نابد بیاک اسے تیمیر اسلام سے برظن كردينا. مكربدايت يافية الوجندل زنجيرول من جرط اورقيد مين برط ا بھی الشرکی توجید بیان کرتا رہا۔ قیدی این نگران کارکونبلیغ کرتا ہے کہ واہ وا اسلام كيا دين إب ابس ايك الشراور باقى خيرسلا ! اس دين كى سادكى بر كون نه نوط جانا جن نے الج جندل كى بات بركان دهرا - اسلام كافائل ہو كيا اوركفاركي ففسكا أكارة وكرابوج تألى عاح زنجرون عرداليا يوج كى كويان ين كراورول كوايمان كى نوراني كرنون كاطقيبنانے بين مصروت ہوجاتا تھا۔ تا انگرتین سوکے قربیب کفار مکرمی ملمان ہوگئے۔ ابوجنگل کی قيدة ريش كي عيبت كا باعث موكدي قتل كرنهيل علقه، زنده ركه نهيل تق ناجار فيصله كياكدان نيك بحنول كو جيور دور كهور جهال سينك سائين

بيناني الوجندل، ان كرسائقي اورتمام مهاجر مدينه مين جمح بوكفي: الله كريني الوجندل، ال كرسائقي اورتمام مهاجر مدينه مين جمح بوكفي:

# ري در و

جيبركيدورسام إن الى الحقيق بهودى في يؤوّلظ كے فائد كے بعدياؤل يجيلا في تنزع كئے۔ خيبر يبود يول كامركز اور تضبوط ہونے كے علاده زرجرى اورشاداني بسري منهورتها - الجي سلام اسلام وتمنى كاتدبير محمل ذكر في إيا عاكر وف الما عند المراس كالعدام والما يرسخا- تمام بوداول كولايا اوراسلام كخطره سيس كودرايا-اب مكسم ب في توويد برس نقضان ألطام في في عين ندبري كروتمن كے كھر برجملے كيا جائے . جارجانا فرام ہى بہترين مرافعت ہے۔ ين اي الركت جناك فوض سے الير قبائل كو يابندكر نے لگا۔ الخضرت صلے الشرعليدوستم نے بيرعبرالندوجي كوشلح كى كوفى صورت بيداكري -أكفول نے صلح كى ابتدائى ت رابط كے كريس بيكن ابيركو بے جرى س عبدالله كفتل كردين كي موهي مرعبدالنروقت يرج كنة بوكف إل بديدى يوعد آيا - بره كرملدكيا - ايبراي مقام ياراكيا - اب أو

خيبركے بهودى اور أن كے عليف قنال ہو شخصن آگ بول ہو گئے۔ حفرت ابوزو كابيتا جرا كاه من شير دياكيا - ان كى بيوى كوكرفنا ركے لے كئے۔ قبل اس كے كربيود تمام قبائل بس طوفان أفضال بن اور الفيس أنارى كى طرح مدينه برجوط الأنين الخضرت صلى الشرعلية والمولولوسلانوك كى جمعيت سے بواجے كر فتا مدنوست جنگ مذاكے اور وہمن مرفوب بوج ادراس طرح توزيرى كے بغيرائي نعيب بوسطے ريكن بودى مادرياى اور منبوط قلعول کے مالک تھے۔ انہیں معلوم تنا کہ کھر بیل آیا ہؤا و شمن سلامت والي نه جانے يا ئے گا۔ يا اگر حالات برز كنى أو كئے توجب ستوؤل كا ذخيره خمم بوجائے كا توجل طرح الشراكبركت آئے بى اسى طرح تجيري كيتي وغ لوط عائي كے بين الخ صلح كي بينكن كو أكفول نے محكراديا اورجنگ كى طرح ۋال دى- بهادر مهودى برابس دان كالحادرو كے راوں كامقابد كرتے رہے - اسلام كے نامور باری بڑھے اور ناكام اس لو نے ۔ قلعہ تموس جوعر کے بودی ہملوان ادرجاں بازیاری کا تخت گامقا ناقابل سخيرنابت بواملان رماوى هاري هاري عي بك الخضرت صلے النارعليه وسلم كى زبان مبارك نكل كر" صبح بين استخص كوعم دول كا 116とうではこばとび? مخبرصادق کے قول برکس کولفین ناتھا رس صحابرواس انتیاز کو عاصل كرنے كے ليے رفع ور كاورت العرب بين ونائيں مانكے ہے۔ آرزدتمام رات الميدك دروازے بندكرتى اور كھولتى رى ـ اضطراب ال

بے قراری نے سب کو کیا ہے جا بارھا تھا کہ دیجے بہادات ہے نصيب ہوتی ہے۔جب حرکے سے سے فرائل کر کل تو ہارگاہ بوت آواز آئی کرعنی کمال میں ، حضرت علی فائن دلول آمنوب حیثم کے باعظی سے معذور تھے، ای فردو بن کوئن آوازکوئن کر اپنے نفیسے کی یاوری پرفخ كرت أعظے - انخفر ب على الله عليه ولتم نے على أكو علم ديا اور دعافر مانى يعفر على فق كاعرب كرن أسف يق بلك فق كالينين كريط يق - إلى المخضرت على الشرعلية وللم سيوس كي " بهود كولط كرم لمان بناؤل " في الم ينغير نے ولايا " نہيں رہی سے اسلام يشن روي" ويموراللام كالترجيك كونكل في ركاب تقاع ما يقطى - بهاور مرحب قلد سے رج ریاضتا کی رحض ان کی و بھی اس کی طرف بڑھے۔ آن واحدين وديم رازن كالحدون وكرتماشه ويخف كل وونول ساوان موت سے کھیلنے لگے۔ زندگی مالوس ہوکر الگ یہ ط کئی۔ جھ در تلواروں کو دُھالوں نے روکا . مرمرے کی موت کا وقت قریب آگیا تھا۔ فداکے النيرنے اى زور سے تلوار مارى كەسركوچيركر دانون تك أنزاتى - بهاور مرحب الوظوا كركرا . مردارك أرنے سے بعود سے تان كروت م افواز اونے کے لئے تھے۔ مفرت علی ڈیر عام ہوم ہوگیا۔ وہ گفری گھٹا سے بجلى كى وال توالى كرفيل مر منها كروسى إما الاس - بدورك تا بهادرار ایک ایک کرک مارے کئے جیرے سب قلعے یک لیادیر الموروكة عوب بن بوداول في فوت بمين كے لئے فتح بولئی - غالب

مغلوب ہوکر جانتا ہے کہ بھا در کھر ہے بعد کس طرح مجبور ہوجاتے ہیں عرب کا بھودی ہوعکری اور علمی قابلیت کے کھا طاسے عرب کا بھودی ہوعکری اور علمی قابلیت کے کھا طاسے عرب کا بھودی ہوت کے سامنے خاک جاٹ رہا ہے۔ آج اسے غیر سے انتقام کا خوف اور رحم کی اسینے را اگر چر مغلوب دشمن کے لئے موہو تا اور اس منزط رصلے ہوتی کہ سحنت مخالین ان سے کسی قسم کا تعرف نہ کیا گیا اور اس منزط رصلے ہوتی کہ بہودی بیدا وار کا نصف ہوت مسلمانوں کو دیا کریں گے ،

# 2000

قوموں کے اخلاق می سفیر کا قبل بزین کناه ہے۔ وبارغیریں ایجی سے زیادہ کے کون ہونا ہے۔ کی توب الدّیار بالا الحقالی اللّی روی منقاوت ورض ورف بن عميرول كرم صله الشرعليدولم كالمليق ترجل ن عرولمرہ کے باداتاہ اور تھیے کے ماتحت کے ہاس لے کئے مار الزيل كے على الدان كے ركا كوں كون كا بدلدان ب يامعانى بشرجل نے توقتل عمد كيا تفار خور بادشاه اور برخے سينظاه كا نابده معافی کس سے مانگے۔فاؤں سے بے حال سلمانوں سے بین کے بانع وا ہوائرافت نہ ہواوہ افلار افسوں کوکب ایندرتا ہے۔ بزیل نے نہ صرف قتل كيا بكد التي وعلى دى - الرجيد اسلام اورعيسا بين كى برا بر كي تحرية عنى مرأزاد اوربهادر اكثربان ركهيل كرمندان كالنوت وبنائي بنا برال الخفرت سلع نے آزاد کردہ زیرین جارات کے الحت بین ہزارفن كوتام رواندكيا تاكرمارت كاقساع لے محدرمول الترصلے الترعليدوم کاغلام اوربہار آقاسیپالاربنایاگیا میاوات کے اِس مظاہرے سے شیطان کی گردن تھیک گئی ہواسلام کے آئے تھے گران میں اعجی اسلام نہ آئے تھے گران میں اعجی اسلام نہ آیا تھا ، اُنھوں نے سرگونیاں شروع کیں کر جعفر طبار سا پیارا ابن عم اورعبرالٹرین دواجہ جیے اولوالع م صحابی اور دوسرے سردارغلام کے تا بع فرمان کر دیئے گئے ۔ آئھ رے صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی بیچر ہے شنے لیکن فرمان کر دیئے گئے ۔ آئھ رے اسلام اللہ علیہ وسلم نے بھی بیچر ہے شنے لیکن فاموش رہے ۔

مدینہ سے فوج کے کوچ کی تیاریاں ہیں سینل کی نظر سے دیھویس صحابة الوداع كمن كوموري ربسيال كهول سے كھنول يرجوه كراس نظاره كود كيم رسي بن - فوج كي تياري عمل بوطي - صفرت محدرمول الله صلے اسرعلیہ وسلم کا غلام اور فوج کا سردارکھوڑے برحوالہ بیجا۔ اس نے فخر اور شکرے کردن اوٹی اور نگائی تی کرلیں۔ باکیس اٹھائیں۔ وجدان نے کہا۔ تک شام رجوط مانی کرنے والے اس بانے سوارسے بي اوركارًا عوين كرو من في المركار المركارًا عوين كرورً! ابل دنیا اسلام میں غلام کے درجہ کے متعلق سوال کریں توکیاکہوں ؟ا نے بیاری بیاری انکھوں کو انھایا اور سراکر واب دیا کدونیا کو کیبوکہ بانی اسلام نے غلام سے اپنی بین بیاہ دی۔ دُنیا کے غلاموں سے کہیو كداسلام فيفلام كورواربناكرشام بيجا عا-عياني فوزج الكاركون تو يوها كروه كون تفاص نے اسلام اور عيافيت اول موكر من ساؤل كاسردارى كى وون مجول ما في كونشش كرال توصف رمول شوسنية

عليدو الم كے على زيرين مارند كانام لےلينا۔ وُنيا كے ارباب افتدار اور مذہبی بیشواؤں کی تاریخ کے اوراق السطی ب كرد محيوا وربتاؤ كرعبداللذك بيظ كيموا وه أوركون تقابو سوكام عرفية يرسى غلام سے ايک بارند برطا-اوركون ہے جن في غلام كو بمنوتي بنايا؟ بجوع بيزوا قارب، اصحاب واحباب كي سرداري بني بو محمرسول الله صلے اللہ علیہ وسم کا زمانہ علام اور کمزور انسانوں کی تاریک تا ہے کا روش باب تفا- کمزورول اور ظلور ل کاس سے بطاعای نابلے يدا ہؤا نہ بھر مجمی ہوگا ۔ ونیا میں کوئی ایسا ہے کہ عمر میں ملازم رایک وفعظی میں نہو ۔ مالک بن انس کی روایت سامدعاول ہے کہ میرے اقامحرصلے الله والم نے بھی کھولے سے جی تنبیدن کی کہ یہ کام کیا یہ كيول نركيا والسي آقاك كون قربان ننهائ آج آقا كے عمر يفلام كى قربانى كا وقت آينجا ـ جائوبوں سے خرياكر عاكم عنان في اين فوج اورصحواتي قبائل وجمع كيا اور ايك لكه ك التاركوال و المرتبان من أثرا معنون ذيدة في متوره كما - كم ناموافي مالاس وربار رسالت كوخردى جائے مضرت عبالمان اح نے کہا" اس ماسے فی منصور نہیں۔ شادت کا موقع کیو ل ان لائے اس كي صفرت زيد في شهادت بين بالين أنها بين بهادريس كينة بوئے وشمن كي صفول ميں گفت كفر كا كھٹاؤں ميں اسلامى بجليال جيكنے لكين - التي اور حيونتي كامقابله مخنا - اوركوني بهونا توجي يار

190.

دیتا۔ یہ ملمان کا دل ویکر تھا کہ نتائے سے بے بردا ہوکروں جاگ كى تھانى تھى بيزے سينے من آزاد ہونے لگے۔ تلواردوست وتمن ووت كے كھا ف أنارنے كى - ہاراسردارزيد وجهاتی نان كروس يوف يا۔ وتمن كى برهيال سين من تري لكين علم القر سي راجا بها عا كرهنوت جعفرة نے نشان مرداری سنهال دیجو احضرت محرصطفے صلے النرعليدوم كا برورده بسترخاك بريرا تاج شهادت بيننے كے لئے ابرياں ركا نے ورلوشنے لگا۔جنگ میں سادروں کے مائم کی صلت نمیں ہوتی۔و کھے وال ہم ت جفوا وتمن كے رفع بيں مركنے۔ زنم يرزخ كارب بى ۔ يو بھى راح صاتے بن -ايك بازوك كرزين يركيا ب - دور ع الاس علم تقام ليا. لو دوسرا بازوهی الک بوگیا بهادرایت دانون سی علم لئے کھوا ہے تاواری برطري بي وان زنمول سے ندهال بوگئي ہے۔ کوئی کب تک کھوا ہے۔ آخرالوطالب کا فرزندزمین برگرگیا -سرداری کا نشان عبدالشرین رواته نے سبخالاروه مذتول سطلب شادت مل ليتاب عفي الخول نظي جام بتمادت بااورواسل ي برخ حب بينول مردارما ان كخة وسلمان الك دور عامن ديكف الك كرسرداركون بناباحائے منور كاموقعم كمال تفاء فالدوجوازل سے جماد كاجذبه اور مردارى كى قابنتى كے كر آئے تھے اجینے اور علم اُکھالیا۔ فازی کھرنی برے وط برے بنام تاريخ كايرده درميان مائل كرديا . فوص فضاركن جناك بغيرالك تونين 

منروع بوكنى وخالد في الأريب ومنول ولوايا كريخ للخطرة كالأنكال أتى دكها فى دى ـ دشمن كونجب عناكه سلم فوق كل سيداس وقت تك برابر لوري نني كمك كے خيال نے ان كى كرى توروں - وه حالات كو ناموافى ياكر تور . كؤد يبابونے لكے -عابدوں نے وقع كو غنيمت جانا فينمت كامال ليا اورواي لولے شمشرون خالو كي متعلق بيان كيا جاتا ہے كہ آ كھ تكواري ان كے الله ي لوشن عبداللدي موفي خصرت جفرة كيم كودكها فوت ذكول كانتان يائ بهادرمرجاتين - قوم كوزنده كرجاتين - الن زندة جاويد روارول كا جنازه مدينين لاياكيارتهام آبادي علما كريابرك آتى-مدينين كهرام جيكياجنازو كو وي كرا تخفرت ملى الله عليد وللم ير رقت طارى بوكنى - باب كي قسمت سے بے خرصرت زید کی چوتی روی راه میں ای مرکار دوعالم فروغ میں اس یہ الركة معموت كاحدا في كوكياجان كرج بجونا ب بجرنيل ملا-اس كيامعلوم كد دُنيا جهان كى ركتين اس يرتفيكى بوتى بين-اسلام بيفلاى كالزام لكافي والو! وتجو، غلام كى توت يردوجها نكافا فون کے آنسوبہارہ ہے۔ عرب کافاع اور دُنیا کا صبلے بیٹوں سے بیائے زندى دوت يعصوم يول كاطرى دورا ہے۔ كون ويا نظار كم سكتا ہے كہ اسلام نے انسان کو غلام بنانا محایا ہے۔ آجل کی سرمایدداری تومزدور كى بوت يراستراكرتى بعد دهاى كى يعد بكداس زمانيس اسلى برغلامي كالزام راشاجانا ب

آفراس جنت نگاه کرد کرند کی فتح کے دن آگئے جس کی زین مماؤل كورات كى تھنى ميں قص كرتى نظر آتى تھى - آسمان تلى يوش مجبوب كى طرح متاب كافوراني مام لئے ارمن موس دور لوكوں كو مے وصدت كامام يہے كے لئے الثارہ كرد با تفاجى كے نقبة رسے جبوم جبوم جاتے ہے مكة كادماجرائ كاشهزاده اورسلاتي كايباميريوس بينا تقاتيك تدولول كى دردناك صدائين أهيس كانون كراست برهيال بن كراتري اور كني والول کے دلول میں بیوست ہوگئیں ۔ کھ آتش بجان اور وخترامان باحال بريشان سائة آئے۔ أكفول نے قريش كے ظر سے تذاور فعل نے تحري كائى دى را تحفرت صلى الترعليه وسلم نے اضطراب أن كود مكھا اور المبينال ان کی بائیں نیں ۔ وہ بوخ اعد کے دوستدار قبلے کے آدی تھے ہو قریش اورأن كے علیف بونجر قبید كی فارگرى كى دائستان كيف آئے تھے ۔ فبيلا فراعك رئيس عربن سالم استفات لي رايا يهمار عولف بوجر

قرین کی شداور مدد پرجنگ کا آغاز کیا بهم حرم میں بناہ گرین ہو گئے عرب کا قار کیا ۔ ہم حرم میں بناہ گرین ہو گئے عرب کی قدیم روایات کے خلاف ہمارے بناہ گرینوں کو وہاں تھی ذرج کر ڈالا ۔ ہم حالیس اوی مشکل نے کر بہال ہنچے ہیں "

الخضرت صلے اللہ علیہ والم کو بینونیں دہستان کو کرسےنت صدمہ مؤا تاہم اس لیسند اللہ علیہ والم کو بینونیں دہستان کو کرسےنت صدمہ مؤا تاہم اس لیسند اور کے دیش کو کہ ماجھیے کہ مقنولوں کا نوں بہا اوا کر دیاجائے باکم از کم قریش بنونجر کی حاست وشکش مہوجائیں۔ اگر رید ندم و تواعلان کردو کہ مدینہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

تربیرہ کا ہدہ وسے بیا۔
وسلیمندلوں کے زعم میں فاصد سے کہہ دیا کہ جاؤجا کر کہہ دو کہ معاہرہ صلح
وسلیمندلوں کے زعم میں فاصد سے کہہ دیا کہ جاؤجا کر کہہ دو کہ معاہرہ صلح
وسلیمندلوں کے زعم میں فاصد سے کہہ دیا کہ جاؤجا کر کہہ دو کہ معاہرہ صلح
طیعت قبائل کو بہنام بھیجے گئے۔ ادھر فریش کی دلیری پر دور اندلیثی نے فتح
بائی خیال آیا کہ اسلام کا سرحین مہ باوجود بھاری قرستے ابتدا میں بند منہو
سکا۔ اب قودہ تھا تھیں مارتا ہؤا دریا ہے۔ اس کے بھاؤکو کیسے دد کا جائے۔
الرسمنیان بینطرہ محسوس کر کے تجدید معامدہ کے لئے مدستہ بہنیا۔ مگروہاں اے

وہمن دہن مجرکر کسی نے مُنہ نہ لگایا۔

المور کوکوئی کب تک بہتارہے دے - ابضیلہ کُن جنگ درمین اللہ میں۔ دونوں طوف تنے تیاریاں ہونے لگیں رسوبے جب مبنے کی صدافت ہے مہرلگانے نکلا تو انخفرت صلی الشرطلیدوستم دس مرزار قدسیوں کولے کرفاران کی مفترس ہیا دیوں برجنوہ گرہوئے کے لئے نکلے۔ اس طرح آبیل کی صدی

كى يىن ولى يُورى بونے كاوفت آگيا۔ فوج كافل دوكت كو يودة دازس كے كاوسُن كان - قريق عِرْبِيع في كرمان كله مطرس الك منزل يرين كف في في في ودور دور كال دين على ماك وقت كردى تى ينام حواكلنارين كيا - الوسفيان ساتقر لكا بيرنا تقا - وه عوب كے يتنيم كي جال ودي كوم وي روك ويا ويا وكا ويا وكال كالديد الل مكركو خركيك كدات ين كسى في الصهان ليا يحفرت عرف في توارسونت كر طا باكر سركون سے عبد اكروس الوسفيان كي جتمت سے صرب عباس ويال آ تكے۔وہ نے بجاؤكر كے سے كودرباررسالت بى كے كئے سال اسلام وشمنى اوراس وقت كى جائوى كى سراموت كيسواكيا بوكتى تقى - الوسفنيان ونيادار اور بوسيارتا رخطوه وعير راسلام كاعلان كرديا -اب كوجرأت كرانكي الحائے الوارس مان من على كنين المقول كي كنيل كفل كنين -فَيْ كَا أَمِينَ مِنْ كُونُورَى مُنكرانًا عَلى - فِي آراب يَنْ الورادِعي عَلَم اسلامي بواين لمرائے لگا به خياروں بن دو بي و ئے سابى الندكا ذكر ك تيرون على- آكے آگے في اور ال كردار تھے عفت ين سكاقا فورامات طات تح مركار دوعالم ني تدبركك 一人的是是明明 تلوارين زاي كرميانون سيام أكنين اور علوم بنواكرة دين كياكروا فے تیز در ما کر حفرت خالد ہے دیے کے دونا موز کم اول کوشمیر کردیا خا عظر سے تیرہ آدی کھیت ہے۔ باقی تاب مقابلہ نالار بھاگ تھے۔ اس

معمولی سی مذہبر کے سواکسی کے کمیر مک مذہبوئی ۔ اسلامی فوجیں فتے کے عجر کے اور ان منہر میں داخل ہوئیں ۔ شہر میں داخل ہونے کے وقت سب کو مدہ ہے ہوئی کہ ہتھیا ررکھ دینے والے سے تعرف مذکیا جائے ۔ جو بھاگ نکھے اس کا تعاقب مذکیا جائے ۔ بڑی اور اسبیر کوقت کی نہ کیا جائے ۔ بڑی فق گھرمین پٹی کا تعاقب مذکیا جائے ۔ بڑی اور اسبیر کوقت کی نہ کیا جائے ۔ بڑی فق گھرمین پٹی رہے کے کھریں داخل ہو وہ بھی مامون مجھا جائے ۔ جو الوسفیان اور کیم بن حرم کے گھریں داخل ہو وہ بھی مامون مجھا جائے۔

ان اس شهروں داخل ہونے کا وقت اگیا جی کے زمکن نصورے دو بعض نطف اندوز اوتے تھے مروف اندر بنا سے تھے مختلف وستے فختلف راستوں سے مدیس وال بوئے بنوشی اور شادمانی کے وقت ہمیند اس کو ہماؤس مگر دی جاتی ہے جن کی عزیت بڑھانا مقصود ہو۔ مکر کے فاتخانہ واخلد کے وقت سرکار دوعالم کے ساتھ اونٹ برکون بیٹھاہے ؟ الوجرون ، عمرة عثمان على رضوان الشرتعالي عليم من سي كوفي نهيل، ووسيم جھکائے ہم کا بین ۔ لو، دیجھو۔ فدا کے برائز بدہ رسول کے ساتھ اس وس زیرہ کابیا اسام سوارہ دان کا رسول اس فتح عظیم راین معبود کے احمان س هجائي الدة في تلادت فرمارا ب محفرت المامرة طفلان توشی سے آجل رہے بن اور مرت اوم اوم اوم وکھ رہے بن ۔ وجدان نے آواز دی کہ اسائم مھر، تیری خاک یا کی ضرورت تاکہ تعقب كے اندھوں كے لئے شرمہ بنائيں جو اسلام يفلاى وقايم كرنے كا الزام -5.26

("

فتح مندانه واخله كے وقت فاتحين اينے جلال وجبوت كا نظاره و کھاتے ہی مفتوح شہریں ان کے داخلہ کی ظالماندروایات اور سفائی کی بنایرلوگ انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں نالاتے تے۔ ایخفرت صلے اللہ علیہ وسم این مولا کے اصال کے لوجھ سے كردن جمكائے على التے تھے بشنظاموں كے علوس سے جاہ وجلا فیکنا ہے۔ گراس رکزیاع ناقد موارسے انوار کی بارش بوری تی اور رحمتوں کے فرش بھے جاتے تھے۔ ناکاہ آپ کی نظرامک سمی ہوتی اور سراسم فورت يريطها في ہے۔ وُه جودُنيا كے فون دُوركرنے بيها كيا تھا ، این سیت سے دوروں کے سم جانے کوکب رواث کر ساتھا۔ دوجها كاتفاون ساراً اوراس برطيا سي كما كرج سوف نذكري تواس عورت كابينا بول بوسوكها كوشت كهايا كرتي تقي " وجدان نے جيرت سے دانتوں تلے انظی دبائی اور سربال کما کہ افتدارلیندلوگ توہروقت الني رزي المراتي بنين عكة ـ ونياس يفلاكا بركزيده بنده سابوا ہے جو گردن فرازی کے وقت بھی فاکساری کوزلور افلاق بھتا ہے۔ المخضرت صلے الله عليه وسلم سورة في تلاوت وناتے سبت التيس داخل ہوئے جمال بُت فرائی کرتے تھے۔ کوش کوشرس جاکر تکبیر برطعی۔ الله أكت بر انسان كي كيا كمزوري ہے۔ منى كي توري بي ترك تراف بوتے بنوں کومعبود اور تعنی سمجھے۔ ان جھوٹے فداؤں سے ارفز موم یاک كردى - اس ايك الندكانام بلند بوا اجن كيواكوني نفع اورضوكامالك نهيں ۔ كعبہ سے بُت اُلَّا ئے نہیں گئے بلدولوں سے غیرالندگاؤی مثایاگیا-اونده مندر العی نان ال سے اپنی بے بی اور فدا كى برترى كا اعلان كرنے لكے وہ كے با برخلفت كا بجوم ہوگیا ۔ آئے سب كى طرف تخاطب بوكرفرمايا:-

لاإله إلا الله وحدة لا ا یک فدا کے سوااورکوئی فدائیں ستريك له - صدق وعدة ونصرعب لا- هزم الاحذا وحدة الاكل مانزة او دم اومال بدعى فهوتعت قنامى لعاتين الأسدانة اورول بات قديم البيت وسفاية الحاتج-

> يامعشر قريش ات الله قدادهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأباءالتاس من ادم وادم من تراب -و المرقران مجيد كي يرايت يرطى و-يَاتَهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْ كُمْ مِنْ ذَكِي وَ النَّيْ وَجَعَلْنَكُمْ

- - 108681-4 اس نے ایناوعدہ سی کیا۔ اس کے ا مندے کی مدد کی اور تاریخو كوتتنا توروا - إن نام فاخر ، فون ، میرے قدیوں کے نیے ہیں مردع م کصب کی توليت ورجاح كي أب افي اس مي سنتني ال ات قوم ولن اب طالمت كاغرورا اورنس كاغ ورفداني فاويا - تمام لوك آدم كانسل سيبل اور آدم مئي

لوكوائم في تحرواور ورت سيدا كااور متمارے فيلے اور خاندان بنا (Y.H.

ماوات انانی اورماوات طبنی کے معلق کوئی اس سے زیادہ اوركياكميكتاب يسل اورخون كے فخزنے دُنيا بي انساني خون كى ايسى ارزانی کی ہے کہ اس کے تعتور سے جان کانے اُٹھی ہے ۔ نسل اور خاندان کی قربان کاه ایس قدر میندط وی گئی ہے ، اس کا اندازہ ہمالیہ سے بھی ہوئے کشتوں کے بیت اور گذگا جمنا سے بوائے تون کے نری نالوں سے کیا جاسکتا ہے۔ نبی وقت کی جنگ میں جو جریت جانے وہ أقًا اور بارالصيب كامارا غلام كهلائے - غالب قوم مردار اور خلوكين كملاتى ہے۔جن كى سارى زندكى غالب قوم كى تھوكرين كھانے اورونتين اکھانے کے لئے وقف ہوجاتی ہے۔ کمین فومول کی کیفیت قلب اُن كى اينى زبان بے زبانی سے كما يو بھتے ہو- دہمات بين حاكراب بھى ان كى حالت زار ملا خظه كرواور حاكر و الجهوكد اعلى ذات كے لوكول لينى اربار اقتدارنے اینے نشہ حکورت میں اپنے ہموطنوں اور ہم جنسوں کورکن کن ولتول مي ستل كردكها ہے حقیقت مال بيرے كرس مي شرافت ہے كسى كوكمينه اوررويل نبيل مجهتا رالبته او خاصفت كے لوگ اينے سوا مب كوكيرا الموراي تحصيان

(3.7

سر افت اور بجابت کے مدعی لوگو! اگر تقدیر متهارے ساتھ مذاق کرتی کر مقدیر متهارے ساتھ مذاق کرتی کرم اتفاق سے کمین گھریں بہدا ہوتے، تو کیا جا وجود علم وعقل کے تم محافظ کریں الموالی سے کمین گھریں بہدا ہوئے، تو کیا جا وجود علم وعقل کے تم محافظ کریں الموالی سے کہ مقاتے ا

المخفرت ملی الله علیہ وستم نے سل اور ادم کی پیدائش مٹی سے ہوئی اللہ علیہ وستم این اوم ہیں اور ادم کی پیدائش مٹی سے ہوئی اسے مٹی اور ادم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ مٹی اور آب سے بیلے اغرور کا بیتلانہ بن ریغرور آخرخاک میں بل حائے گا۔ موسلے بعرض خوال میں بل حائے گا۔ موسلے بعرض خوال خوال میں بل حائے گا۔ موسلے بعرض میدا ہوجائے گاجیم مٹی بن جائے گا عمل کی بنا برجوروح میں میں بیدا ہوتا ہے ، وہی غیرفانی ہے۔ باتی و نیا ہی اور استے الح

دورت اور دشمن کو اس امر کا اقرار ہے کہ اس گئی گزری حالت میں ہی اسلام ہی وہ برادری ہے جہاں ماوات کی روح نمایاں نظر آتی ہے۔
بقی مذاہر ب اور سوسائیٹیوں میں اسلامی برادری کی شان نمیں ملتی۔
بنی نوع انسان کو منصرف نسل کی قت ہم اور فلام و آقا کے امتیاز نے مصیب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بلک عورت ہمیشہ تحقہ مشتر قالم ہی کہ عورت اور شخص کو فخر کا فینات کیوں نہ کہا جائے ۔جس پر آسیت اُتری کہ عورت اور مردنش واحد ہے ۔نسی، بیاسی، اقتصادی اورجنسی امتیاز اللہ کے زدیا ۔ قبول نہیں۔ کا لا اگورا آآقا، غلام ، سرمایہ دار ، مردور ،مرد اور عورت ، ال میں سے کسی کو کسی پر فقیت نہیں دی۔ وہی فائق ہے جس کا عمل اچھا ہے۔
میں سے کسی کو کسی پر فرقیت نہیں دی۔ وہی فائق ہے جس کا عمل اچھا ہے۔
میں سے کسی کو کسی پر فرقیت نہیں دی۔ وہی فائق ہے جس کا عمل اچھا ہے۔
میں سے کسی کو کسی پر فرقیت نہیں دی۔ وہی فائق ہے جس کا عمل اچھا ہے۔
میں سے کسی کو کسی پر فرقیت نہیں دی۔ وہی فائق ہے جس کا عمل اچھا ہے۔

اناجيل مين مركور ہے كو" فداوندوں ہزار قدسيوں كے ساتھ فاران كے بہاڑ برطلوع ہو گائے جنائے ايساہی ہؤا حضور فاران كے بہاڑ براپنے ساتھيو كے ساتھ جوطھے ۔ ايك بھر برجي كربيت لينے لگے۔ افتاب رسالت كى فاران برنور باشيوں نے اناجيل كاكها بؤرا كرديا۔

رؤرائے ورسائے ورس القبل کا دہ واقعہ کھولانہ ہوگا جب طامل بار نوسنے کوہ صفا پر حراج کہ کے قریش کو کیارکر کہا تھا۔ اُسے لوگو! پہاڑ کے عقب سے نشکر آرہا ہے۔ اگرتم ایمان مذلا نے توہم بیغلائی لیے اوکا ہوگائر لوگوں نے اس وقت دل کی مجھا تھا لیکن آج وہ بیشینیگوئی پوری ہوگئی، 7.7

# 2 ( vios 9 9 9

ا عفدا الجے وہ طرافیہ تباجی سے میں سلمانوں کے ذبی نیان رساو كغفلت، كمي بترت اوربوء تدبرس قين فنا بوجاني بن الباب برنكاه ر کھنے اہمرت سے کام لینے اور اوقع سے فائدہ اُٹھانے سے کامیابی کال ہوتی ہے۔ اُصرے واقعہ کے بعداب ایک اُ ورمرحلہ دریش ہے ہماں دوستوں كى غفلت نے انحضرت كو دھمنوں كے زعے ميں ڈال ديا۔ فتح كمر سے وتمن مهم كئے مر بواز ن اور ثقیف كے منجو قبيلے اتن زريا ہو گئے۔ وہ بھی بہت اے فاک اور تون کے طیل کو زندگی کا مجبوب منتخار سمجية تع ران كونوانول فيهواكر آو اين برت ساسلام كونجا وكھاؤ اورعب جرين نام باؤ - بوڑھوں نے جوانوں کی بيروی کی کھركے مال واساب كى طرح تورنون اور بجول كو بجى او تول ير لا دديا تاكرميدان بي جا كركھ كى كوتى كشش باقى ندر ہے - بهوازن اور تقیف كى سردارى مالك بن عوت اور وربد بن صمر کے حضے آئی۔ آخرالذکر سردار سوال کا بوڑھ اگر

Y.4

بوالم تن ادرصاحب تدبر تفا-لوك أس كى عادياتى أنظار ميدان جناك بن آئے۔ای نے جنگی فرورت کے لئے اوطاس کے مقام کولیندکیا۔ فوج کو كمين كابول مين جيباديا-ادهرملمان بحي مازومامان سے تھے۔ كدكى فتح كات بافي تفا ـ اسلاى فوج رات كي طرح توش وش وهي ساتف نانج به كارنوسلم نوجوان و به کھ دوستدار قبائل کے غیر اول کھی تھے۔ جونی اسلای فرج بھرائے اڑاتی بیروں كى ندويس آفى، ناكاه ئىرى دل دىمى كى بول سنى كابول سنى كى آيا اورتاك تاكرتيروسا لكارتيرول كى بارش سے بوش أوكئے۔ نووان جوميدان جنگ كوتما شاكاه مجھكر شال ہوئے تھے، نوک وم بھاک تھے۔ ان کا بھاگنا تھا کہ شیروں کے یاؤں تھی أكموطكة - اسلاى فوج من عام بعلدان كئى -كسى كوابنا يرايا دسوجها - ايك مرس رق كيسواس واس باخذ تقے فيرتزون ليغير في كاركانا - نيس بنى بول جُهُونًا نبين بول المصرت عباس كومكم بدؤاكه مها جراور الضاركوزور سے باروا حضرت عباس کی بار کام کرئٹی جی نے آواز سی فوراً بلٹا جی طح بها کے گئے، جان سے سامے سنجمرہ کو تنہا پاکر اسی طرح دوڑتے والیں لائے۔ أن كي أن ين محمان كارن برا - أكول عبوع بح يحد بحيدة كنے عبال كارنگ بدل كيا - صوف اسى فدر سوء تدبر سے كه نامخ به كارنوی بمراه تھے اورس اتنے سے بے صرورت بھوسے نے کہ فاتحین کھے کواب كون فيح كرسمتا ہے، اسلام كوجند فول كے لئے برترين صيبت ميں ڈال ديا-ايك لحدى ديراورجيدقدم اورجا كنے كى بات تفى كه اسلام كاخاتمہ تفار سكن اب ملمان تم كركه و سير كف ويمن بارباران كى بمت كى جان

سٹے کو اے اور مربار پیچھے ہوٹ گئے۔ اخر بنو مالک کاعلم براو تھان بن عبد ماراگیا۔ وثمن کی رہی ہی امبیدوں کاخاتمہ ہوگیا۔ وس برسن لڑائی بین ہے دفعہ بہا ہوکر خداکی خاص امداد کے بغیر کوئی میدان بین نہیں لڑسکتا۔ وثمن اکھو کر رزمخہ اور خاص امداد کے بغیر کوئی میدان بین نہیں لڑسکتا۔ وثمن اکھو کر رزمخہ اور خاص امداد کے بغیر کوئی میدان بین نہیں لؤسکتا۔ وثمن احداد کے دہم بیچھو کر موجہ با اور خیران اور نہیں مسلمانوں کے رہم بیچھو کر مود جان جھیانا بھاگ نہلا۔

عب كافدا في وربدين القرير الشكر كراوطاس كمقام برآيا يحفرت الوعام التوى مختفرى جيت كربط عروبيدك بيخ کے اعقوں شادت یائی ۔ رہنجین رفیع نے بطھ کروار کیا۔ گروار اوجھالڑا بور ھے بہادر نے ہوں کہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نیری ماں نے مجامع بمضارو بے کرمنیں جیجا ۔ ادھ آ ،میر کے ل سے ابھی ی تواد کال کے قل كركے فوقی فوقی كھرجانا اور كهنا كرئيس وريد كوقتل كرآيا ہول۔ باور اس بے شل سنجاء ت کے وقین سلمانوں کے ریون جملول کا نا د لاسكا - عنيمت من مزاد اونظ ، عاليس مزار بعير عبرال جيمزاد اير الخدائے۔ باقی فوج بے سروسامانی کے عالم سی بھاک کرافتاں وخیزال طا ببنجى رطالف مصبوط جارولوارى سے محرا ہؤاتھا عملمانوں نے بڑھ کر الله عامره كرا برحين قلف أنات المتعال كئ كي مرشر في نه وركا . المينان عالى تفاكد الرمحاصرة أعفا بحى لياكيا توجى طالفت لوكون بي مقابدرني كالمناس لي الخضر صلح نعام الله المحالين كالمردا-باب دادا کی سدارده جا مُداد بروارتون بن جھرائے کھڑے کھوئے ہوجاتے بن

4.9

مال عنیم ت روی کی باست یصور نے مال عند کی باست یصور نے مکہ کے نوشلو کی تالیعن قلور کے لئے مال عندیت میں سے زیادہ ہے ان کو دیا ۔ کچھ الضاری نوجوانوں نورگوشیاں کس کہ لوجوئی شکان میں ہم روی ہا کو سال المصاری نوجوانوں نے ان کوشیاں کس کہ لوجوئی شکان میں ہم روی ہا کو مال عندیت نوجوانوں کی ان سرگوشیوں کی تصدیق کی ۔
سسنے نوجوانوں کی ان سرگوشیوں کی تصدیق کی ۔

دنیاداربرراقتدار اگرکسی کی بی بات کرسنا ہے، ابنی طبیعت کے مخالف باتوں سے بہم ہوکر اس کا مزاج شکل سے بحال ہوتا ہے۔
کشوردل کے محمران بنجیر نے افسار کو تبنید ندی بلکہ اپنی تقریب ان کے دلوں پروہ افسوں کئے نکا کر سب را ہے اُسٹے بعض نوجوان انصاریا نوبال غنیمت کا دعولے لے کرکئے تھے یار ب مرصد قد کرنے اور گھر صدقد کرنے اور گھر بارلٹ نے کے لئے نے تاب ہوگئے۔ ربول کرئی نے فریایا یعوریو اجب میرے لوگوں نے مجھے جھٹل یا تم نے تصدیق کی جب اپنوں نے مجھے جھوڑ دیا، تم نے مدد کی میکن اتنا بناؤ کہ کیا منیوں بریند نہیں کہ لوگ اور شا اور تحریاں گھر لے جائیں اور تم محمد کو لئے۔
میرے گھر جاؤا!

جوش مجنت انصار کے سینے میں رساسکا - اِک مجرجری کی اُگئی۔ فرط مجنت سے سب برقت طاری ہوگئی۔ فرط مجنت سے سب برقت طاری ہوگئی۔ اُن کھوں سے انسوجاری ہوگئے۔ وہ دھاڑیں مار مارکررونے لگے سرب میک آواز بچارے کہ ہمیں صرف محرصلعم درکارہیں اور کچے درکارہیں۔

كوتى جماعت كوتى قوم الفيارك ايثاركالكا نبيس كماستى-إسلا کے بیدبیاک سیابی من کی تواروں سے مبشہ کفر کی کردن سے فول کرتا رہا منزکے طوفان كم ہوتے رہے۔ وہ معنظم ونیا كودين برقربان كرتے رہے۔ المخضرت كي تفقير يخبى كي شرب عام يقى ريول ريم كي كرم فرماني كي أبيد بربهوازن كے سروارات فيدلوں كى و زواست كے كرماضر اے أيف فرايا۔ عورو! الى جناسين يرس ما تفريكان كالحول كالدين معامله مجمد "كى محدود دوران الو آن دى مسين توش كرك كمريج دينا - بني اين اور اين فاندان کے قبدی قرآج ہی جیوڑ دیتا ہوں، شاید ماج اور الضار بھی میں ہو كري - بهترب كرتم يدور الات كرنماز مي ك وقت آؤ؛ صبح جب ہوازن کے لوک مورس آئے۔ تو آئے اعلان فرمایا۔ کہ میں نے اسے اور این فائدان کے جسے کے قیدی بلامعاوضہ چھوڑ دیئے اس يرتام مهاجر اور الفهارنے كها و مصور اليم نے آئى يروى كى " جديدالاسلام سلمان اس كوغلط بخبئ بجه كرمذيذب تقيراس للة الخضرت م في برقيرى كے عوض اين طوف يھے اون دے در كرا اور كرايا۔ اورسب فنبدلول كو اين طوت كيرط على عطاكة - السلوك سيموازن اورنقیون کے قبلے دیا۔ رہ گئے۔ انخفر کے کی میرت کرمیان کا بدا ترای ا كراى وقت اكتربروارايان كے آئے۔ مالك بن عوث تو إس رتاؤ سے

دور دُوره بوارسانوں نے ہوسے توارس دراالک کردیں۔ سروارکو اب زست اخلاق برزباده توجد دین کاموقعه طل دربار رسالت ای ترد بدایت کا سرختیران کیا۔ فدای وحتیں بارش کی طرح برسے کیں۔ کہ نك شريس شام سے آمدہ قافلے نے مشہور کر دیا کہ روی بڑے لاؤلائل سے مدینہ رحملہ آور ہونا جائے ہیں۔ حال می ایران روم کے مقابلیں فاك عاطيحات اندرى مالات الى عرب كامروب بوجاناليجت كى بات بنا على ملكن سالارعواف وبدئة قيمرى كوفاط بين دلاكرملانولة تارى كالحرد ا - مرسل رحى ماطل وزول سے فاف بوجائے ايكن ديا ليكن بريت منافئ جي جراف كى - كما كرعوب كي موات كي ياديك کومایس تو کھرباروس برجھوڑی ہوکسی نے کہاکہ مرجبتان روم کے حن كيف افرات لذت المدون و في كيد يج مكتاب ال

YIF

اس گناه کی دنیایی کوئی جائے کیول!! . كرى كاموم ، فضل كاموقع - برى بات يركه فتك سالى بيكن ان موالغ کے باوجود مخلص سمانوں نے محصور سے سرتانی نہ کی اور رئول عبول کے انتارهٔ ايرويرقربان بونے كونيار بوگئے ـ قبائلى جنگ ميں كسى سازوسامان كا ضرورت نہیں ہوتی ۔ لیکن اول درجہ کی الحدیوش قوم سے بے مروسانی كا حالت بين مقابله كرنامكن نذها - اس كين حنور ني الكري كي عام جندے کی اہل کی ما طلبی کے ساتھ زرطبی بھی طالبان دین کو گرال نہ كزرى-برايك نے اين مقدرت برص رامدادى - اير اورغريب اينا اینا مال اسباب الخضرت صلے اللہ علیہ وستم کے قدوں میں لاکر ڈھیرکرنے لكے رحفرت الوعین کی جرب ایک یافی کی محمل دھی۔ اس لئے رات بھر مقانی کرتے رہ عاوضہ می جارہے بھوارے ملے۔ ان بی سے دو برزیوں کے لئے جوڑے اور دولیے رفارت بوی میں لائے ہونے توغنى سفيرادل كعول كراملادكي حضرت عمرة نيضيف مال مدينك آقا كر صفورس يش كيا بناي سي ما بقت كاخيال جي بي بي ال كان كاكرة عال كارخريس روقت العاول كالمحترة عرة النوسكوارتفورس كموغيد عظاكر حفرت الوجر صدلق ابناجقته الے را بہتے۔ صادق نے صداق نے صداق نے صداق کے مالا کرو الو کرو اللہ وعال کے لن كيا يجور أن عبرت مدلق و في كماك مفوراني التراور أس 110分ではからいりをではからしかと



جب صدقات كا انباراگ گياتو انخفرت كوابوقيل كي شان فياضى كا فيال آيا بيم ديا كه ميرے غربيب صحابى كے حجوارے سب صدقات بر محبلا و بينے جائيں . خدا دل كے حذبات كا قدردان ہے ۔ مال كى قلت وكثرت درخور اعت نانهيں ۔ اس محم سے يہ اظها رمقصود كفا كہ صفرت ابوقيل قربانى ميں سے باطعے گئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ سلمانوں کا جوش دیجھ کردیمن کے داولے ہے دہو ہو گئے۔ فوج اسلامی شام سے گزر کر تبوکے مفام تک بہنچ گئی۔ انحضرت صلعم نے ادھوا دھوم بھیج کر بتہ کر لیا مگر کسی کو سرا تھانے کی جرائت نہوئی۔ ارد کرد کے غیر سم قبائل جزید دے کر اس کے طالب تھئے۔

مرینہ سے شکراندام کے کوچ کے بعد ایک قابل ذکر اور فکر یہ واقعہ
پیش آیا کہ انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم خضرت علی فا کو مدینہ کا گورزیب کر
انتظام سیاست ان کے سپردکر گئے منافقوں نے بے بربی الرانی ستروع
کی کہ علی ڈسے آقانا راض ہوگیا ، ور نہ ہمرکا بی کے شرف علی ہو محرم کیوں
رہتے منافقوں کی کا ٹا بچوسی سے گھبراکر حضرت علی ہو انحفرت صلے للہ
علیہ وستم کی فرات میں صافر ہوئے یمرکا رمدینہ نے تستی دی اور فرایاکہ الا
پرخوش ہو کہ تیری مجھ سے نسبت ایسی ہے جبسی ہارون کی ہوئی سے وقی
صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ ہاروق نبی سے ویل گوٹے ،
صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ ہاروق نبی سے ویل گوٹے ،
صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ ہاروق نبی سے ج

### E 1991"3

التركيرة كالانظرو وه ومال كيث عليم يدا بوا اور بيكسي وطن سے كال ديا كيا ، آج ملب عرب كا والى اور اولى عرب كى عقيدتوں كامرج برالمام كفرى ظلمتوں سے كار آفار بالماء كام جين لكا رمام طافي كے بيٹے عدى نے كما جيويل كر الى و كے آق كے عالى ديس وكا توكوس كا عن ديمي وي بريكا اوكوس كا عواقا الك يذ تقاد الك بوره ي ورت راه بين روك كرهوى بوجاتى به - نو ملماؤں کے ادی ان کافیرولیے واستان دینک کھڑے سے ہے۔ جب تک وه دائن بین محور تی به نین بلتے یہ کاردوعالم عدی كوكم لے ماتے بى اور يوف كے كدے يہ الله كاكر تور زمن بر بينے عاتے ہیں۔ یہ دیجے کر عادی کا کو رم سے کر اس کے سے سے کی جاتا ج - الشرك ربول نے كما - "عَدَى ! أَذْ بِالسَّمَ اللَّهُ كَانَ كَلَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللَّلِمُ اللْ "シュンシンをかいいとし」というはいい、今のでい

جبوبالركسوں وصاحب افتيار كرنے والے اور كشوں كو بنجا وكھانے والے كھ جاكر كشوں كو بنجا وكھانے والے كے گھر جل كرسجدہ فتكركريں - محكر رسول اللہ نے حكم دیا حیار سلمانو! جمع ہوكر اس خدا كى حمد وثنا بيان كرين جس نے ہميں ملت واحد بنا دِیا۔

اس نویدجانفزاکوس کرایک لاکھ جوالیس ہزار سلمان اینے مولاکی ہماہی میں جے کوروانہ ہوئے۔ بیعیاہ نبی کی کتاب میں الند نے بُریت اللہ کو مخاطب کرکے کہا ہے :۔

" أشروش بوكرتيرى روشي آئي اور فد اكے عبلال نے تخدير طلوع كيا يك ربقول بوحنا ـ سال) .

بے نک صاحب جال وجال نے بیت اللہ بطاوع ہوکر ایک نیا افسان اور مونی نہ ہجے سکا۔
انصاف اور مدل گواہ ہے وہ گیبت ہو اس دن گایاگیا، وہ بہلے نبیوں نے مذکا یا سفا اور مدل گواہ ہے وہ گیبت ہو اس دن گایاگیا، وہ بہلے نبیوں نے مذکا یا سفا ۔ اس کے نغمہ بڑکھیا نے وُنیا کو آج تک مدہوش کر دکھا ، اس کی موسیقی میں نہ جانے کیا جادو مقا ۔ رُوحِ انسانی ناقیامت وجد میں رہے گی ۔ بجودہ موسال ہو جکے ہیں اسی گیا ہے ترخ سے مشرق الح مغرب کی فضائیں گونے دہی ہیں۔

، سُنو۔ اس حجۃ الوداع کے موقعہ پردسول کریم نے ناقہ پر سوار ہوکہ ایک لاکھ جوالیس ہزاد نفوس کو مخاطب کرکے وہ خطبہ دیا جس سے کم کا ہو ایک لاکھ جوالیس ہزاد نفوس کو مخاطب کرکے وہ خطبہ دیا جس سے کم کا ہو میں وسعت نظر سُرِید ابو گئی ۔ اور زندگی کا حُن بے جاب دکھائی دیئے

لگار رحم ، رام اور مساوات کا وُنیاس دُور دُوره ہوگیا۔ لوگ فریب رحیات سے درگرزرے اور صفح زندگی بسرکرنے کی آرزو کرنے نگے۔ ہاں وہ نغمهٔ تقریس سے فطرت پاکیزہ جاگ اُسٹنی ہے، یہ ہے ،۔
تقدیس جس سے فطرت پاکیزہ جاگ اُسٹنی ہے، یہ ہے ،۔
خطاب کی

"ا اے لوکو! میری بات فور سے سنو - خداجائے آئندہ سال تھے تم سے منے کا موقع بلے یا نہ ہے۔ آج کے دن اور اس مدینہ کی تمویت كرتيبو- اسى طرح ايك دوسر عكاناحي فون كرنا اور مال ليناتم برعوم ب يوب يادركمور لمنين فداك تصنورها فربونا برئے كا اور وه تماك سكانون كافيراجاري في المان وكو المحل منار عورتول ير حقوق بن الى طرح تم يشارى ورون كے حقوق بن - ان كے ما تھوات سے بین آنا۔ یا در کھو اضا کی ذمرواری برخورتی فم کو حلال ہوئیں اور اسی کے عم سے تر نے ان پر تفرف کیا ہے۔ ہی ان کے حقوق کی دعایت میں خدا سے ڈرتے رہا اور ہاں غلاموں کے معاملین تھے جيام كماناويا ان كوكلانا : جية تركير عيننا وي انبين بينانا اكران سے كوئى خطا ہو جوئم ان كومعاف مذكر علق ہو تو ان كو مُعالاً دو- يوكروه عي نوفداكي بنرين - ان كے ساتھ تون بناؤ كناكيامحني إولوا بيرى بات ورس سويا اورتوب مجنوبا أكاه بوطاؤ كرجنے كلم كوبي رس ایک دوسرے كے بھائی ہي رس ملان افت كے سلميں دافل ہو گئے۔ تہارے بحاتی كی چرواس وقت

تك تم كوجا أو نهيل جب تك وه فوتى سے دوے فروار! ناافعالى کے یاس نہانا ۔ نیں نے تم میں ایک الیبی جیر جھوڑی ہے کہ اگر تم اس کومضبوط براو کے اور اسی برعمل کردگے تو بھی گراہ نہ ہو گے۔ وہ جیر خدا کی کتا ہے۔ اے لوگو! عمل بیں اخلاص مسلمان بھائیوں كى خيرتوانى اورجماعت مين اتفاق - يدنين باين سينه كوصاف رضى مين - حاصرين! لم كولازم ب كديميراكلام لوكول كو جوبهال موجود نهيل بين سُنا دبنا كياعجب وه تخص جي بينام بينيام المناوبات سنن والے سے زیادہ یا در گے۔" خطب کے افتام پر سرور کائنات صلے الله علب وسلم نے فرمایا:۔ "اے لوگو! قیام سے دن تم سے سوال کیاجائے گاکہ نیں نے تم ے کیا معاملے کیا اور تم نے کیو کو زندگی بسر کی تم اس کاکیا ہوا ب وقتے ہا جاروں طوت سے ہزاروں آوازی بلندہوی کہارسول اللہ!ہم كواه بين - آئي نفراكير احكام م كوينجادين - كوتي لفيوت أيما نهيل ركمي اوررسالت كالوراق اداكرديا" يان رات نے الحقت شادت اسمان کی طوف اُٹھا کروش یں تين وفعرونايا :- اللهُ عَرَ اللهُ عَرَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمِي اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُ ع (ا نے اللہ اُنو کواہ رہ سی نے فی فرت اداکر دیا) یہ حى تعالى في اين ربول صلى الشرعليد وسلم اورأس كى أمن

له این بشام صفح ۱۲۹ - ۹۲۹ بردایت مهار -

## 一個人

اكنك كُون في المراكة وين المراكة وين في المحالياك

ابعدرزی کا آغاز ہوجیا تھا۔ کفروشرکی ظلمت اسلام کے نورسے کافور ہوگئی۔ اینے شن میں کامیابی کتنی نوشی کا باعد بن ہوتی ہے مرکاردوعالم صلے اللہ علیہ وستم الے المینان کی نظرے اپنی کا ویتوں کے نتیجے کو دیجھا۔ وہ احباب باد آگئے جن کی موت نے اسلام کو زندگی جنتی تھی۔ کاش اوہ زندہ ہوتے اور آج کی خوسیوں میں نشر کیے ہوتے اور یہ دیجھ کرخوش ہوتے اور آج کی خوسیوں میں نشر کیے ہوتے اور یہ دیجھ کرخوش ہوتے کہ اسلام کی صنبا باری سے تنام عرب روش ہوگیا۔ اللہ اکٹ ایک بیاڑیاں گونجی

تسرور کائنات صلی الله علیہ وستم کو یادِ رفتگاں نے ہے تاب کر دیا۔ وہ باربار دائن فاک میں مُنہ یجیائے ہوئے دوستوں کے یاس جا

کردعا کردعا کرتے اپنی محبت کی بے نابی کو کم کرتے تھے۔ ان کی مفارقت کے داغ کو تازہ کرتے اور ان کے لئے مغفرت چاہتے۔

افغاب غروب ہونے سے بہلے کیسا خوصورت اور جاذب توجہ ہونا ہے۔

ہونا ہے ۔ انخضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام بیں پہلے سے زیادہ سہرد لعز بزیج مران بن گئے۔ اصحاب بیں سے ہو دیجھتا اُسے آث،

كاجره زيها رنظرتا -

موت سے کس کومفر ہے۔ آخر آنخفرت صلی اللہ علیہ وہم مول او مين مبتل ہو گئے ۔ عیاد سے لئے لوگ آتے ماتے رہے اور تصبیحتوں كے المول موتی لے جاتے رہے۔ نبیوں اور شکوں کو بہترک سے رکتنانوف ہونا ہے۔ بستورک یراستیمال شرک کے دریے ہے۔ نزك إنان كارب سے بڑى كرورى ہے اور برقى كى كرورى كو دوركرنا بنوت كالمقصد بونا ب حناتج روز يمل فرما يا فدا بود اور نصاراے برلعنت کرے جنوں نے انبیاء کی فبورکوسجرگاہ بنایا و ال ال قوم بر فرا کا می تنون به جنول نے مراز انبیاد کومیامدبنایا - دیجیوئیں ترکواس سے نے کرتا ہوں بی کوئیں تليخ كرج كارفدايا: وأس كاكواه ره: فدايا تواس كالواه ره!!" یھوٹے تھوٹے تو نے نے کہرے اورکیسی بڑی ہے تاتی کی شاوت بی ۔ افسوس ہے اُمنت کے ان لوگوں پرجوا سے بنی صلے الشرعليہ و ستم کی بے تابان فیسوتوں برحمل مزرس اور ابنٹ بھر کی عمارتوں کے

سائے شرف انسانی کودھر کردی۔ بماری کے حلہ سے ندھال نبی علی النہ علیہ وسم دو آدمیوں کے كندهول كے سمارے موس تشريف لائے ۔ فرمایا - ليسى كا بھے بركونى ى بوتوكى!كى نے وق كيا۔ حفورٌ! الك مائل كو آئ نے توزیم ولوائے تھے، وہ واجب للداہیں۔ یہ فرض فی الفوراد اکر دیا گیا۔ زندكى كے آخرى ايام ميں بى كرم صلے اللہ وسلم كا يمل ناد مهند مسلمانوں کے لئے سامان عبرے - اوّل قرض لینا اور بھر لے کر نہ دینا اندهیر اسلام الی بے انصافیوں کا مختل نہیں۔ راہ مخات اسوہ رائوں ين ہے۔ اول قرص ناور ليا ہے تو موسے بياداكرو! موت قبل عناء کی نماز کے لئے تین دفعہ نیاری کی - ہر بارطاقت نے جواب دے وہا۔ آے وضور تے ہوئی ہو گئے۔ خاز ہاجاء ت میں بیکوں کے لئے کتنی شن ہے۔ بڑی صرف فرمایا۔" ابھا الو کوا مَا زيرُها أَيْنَ الْمَيلِ عَم بين حفرت الوكرة مصلة يرتوكون بروكة-مكردنيا أنكهول تل اندهير بوكني وطبيعت بررقت طارى بوكني وان کی اور اصحاب کی آنکھوں سے آنسو بہد نکے۔ اصحاب کے رونے کی آواز نے بی کی صلے اللہ علیہ وسلم کو ہے تاب کر دیا اور آئی سنہ آئی سنہ معجدين تشريف لائے اور صرت او بحرصد فی وفنی النزعند کے ایس ف بي المركمازيوهاي - بعدنمازولايا:-"ملمانو! نين منين خلا كيروكرتا بول دفعاكى بناه اوز كمكرت

اورنصرت کے حوالے کرتا ہوں ۔ ضدائم پرمیراخلیفہ ہے۔ بہارے تفوت اور اطاعت سے وہ بہاری نگرانی فرمائے گا۔ بس میں اب دُنیا سے علیا کہ ہونے والا اور اسے جوڑنے والا اور اسے جوڑنے والا اور اسے جوڑنے والا ہوں ۔ "

اب اخیرکا دن آبہنجا۔ کمزوری نے محروبانے کی کت مجود کا من اس کے جود کا یہ دوری نے محروبانے کی کت مجود کا من اس کے جود کا یہ دہ اُٹھا دیا گیا تاکہ سجد کے رکوع و سجود کا یاک نظارہ آنکھوں کے سامنے رہے۔

آئی نے دیجا کرصفیں درست ہیں۔ اس جنت نگاہ نظارے نے جہرے کی زردی کو بشاش سے برل دیا اور ہونٹوں پر پاکم سکرمہٹ کھیلنے نگی۔ آئی بھرہمت کرکے اُٹھے۔ فجر کی نماز حضرت الو بحرصدین رضی الدیونٹوں کے اُٹھے۔ فجر کی نماز حضرت الو بحرصدین رضی الدیونٹوں کا افتراریس ادا کی۔ حجرہ میں واپسی پر نزع کی حالت طاری ہوگئی۔ رنگ آنے جانے لگا اور طبیعت کا اضطراب بڑھ گیا۔ اِس حال میں آئی فرما رہے سے اے

محبّت کاخیال ول سے نہیں بھلانا اور وقت افر صنوب کو لونڈی علام سے حن اور کی نفیوت ہوتی ہے۔ وزمایا "علی اونڈی علام کے علام سے میں ضراکو یا در کھولا انہیں خوب کھلاؤ پہناؤ۔ ان کے ساتھ ہمینہ رقی سے مات کرویا

ری سے بات کرویا جس کے قلب کی کائنات میں مخلوق کی مجتن کی فراوانی نہیں۔ وه من ازل سے تناوکام کت ہوسکنا ہے، بہزمرک پر کیا اچھا پیغام ہے۔ كه كمزور اور مجبور كى عبّت سے ولى كى دُنياكو آباد ركھواكمين ان كالكحبت ول كى صدافران سے عن ير ما يہنے مظلوم كى آه بے اثر نہيں لوشق-غلاموں کی وصلہ فرسامجبوریوں کا انزقلب بیغمیر میں نہ ہوتو اور کس میں بو ۔ آؤارباب احتیاج کمزور اور جبور کے کام آنے کا جزید سراکی کیونکرکشوردل کے فرمازوا آخری نی کابی آخری فرمان ہے۔ آفتاب رسالت ١٢٠٠ رس کے بعدغوب ہوگیا۔ایک عالم گواہ ، كرأتى نے بلم كے درما بها ديئے اور اس كے فين صحبت سے ذرے أفناب بن گئے۔ رس سے اہم یہ کامسلمانوں کے مل کی بنیاد جہالیقا كے سترائيس زاصولوں ير ندر كھی گئي بلك فورت فلق ہى بہترين مل فرارائي آؤیشر وبھا کے آئید راوری کے آقا کی ما تداد کا مازوں اور دیکھیں کرحنور نے رطات فرماجانے کے معززروجوا ہرات کے كننے دھير كھريس جھوڑے۔ كون كون جھان اللے كے بعار روالم صلے النزعليدوللم كار ريا يہ كھون كلا۔ نه لونڈى دغلام ، نهير دنجري

سارے عرب کے بلاٹرکت حکمران کا آناف البیت بجر چندہ تھیارو آ کچھرند تھا۔ ہدی برحق نے عمر بھر مبتلائے صبیب رہ کر بنی فوع انسان کو فایر مذکت سے لکالا۔ اتا ہے جب کی زندگی مرسلمان کے لئے شعل مرابیت اور ہر

اقائے وربی زندگی ہرسلمان کے لئے شعل ہرابیت اور ہر مومن کا فرض ہے کہ انسانیت کی تعمیر کے لئے اپنے اوقات کو وقف مردے ،

> باينها الكنون المنواصلوا عليه والرب وسكروا تشريفاً والمؤات المناوات المائوات المائو





## تصنیف: بهود هری افضل حق

ذندگی صحت خیال اور پاکیزگی مطالب کے لحاظ سے دورِ ماضر کے اکثر معنی طراز ادیوں کی دقیعت سنجیوں پر فوقیت، رکھتی ہے ۔۔۔۔۔ اور بلا خوب تردید بیر دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ:

ایسی می ایسی کا بین اُردُوادب میں بہت کم شائع ہوئی ہیں!

ایسی می کے نئے ممافروں کے لیے یہ کتاب بہترین دہنا ثابت ہوسکتی ہے۔
عمر رسیدہ احباب کے لیے بھی اس کے بعض الواب عمر دفتہ کی شیری یاد
یا آیندہ کا ہولناک تصور ہوسکتے ہیں۔
یا آیندہ کا ہولناک تصور ہوسکتے ہیں۔

## وه فنومیں

جو زیندگی کے ڈرامے کیو ایک بے کار تماشائی کی حیثیت سے دیکھنے کی فوگر اور اینی زندگی کو اهل دُنیا کیلیے مُفید بنانے سے لاپروا هیں کیا تعجب کہ اس کتاب کے مُطالعے سے سنئی امنگوں کے ساتھ انسانیت کی تعمیر میں لگ جائین امنگوں کے ساتھ انسانیت کی تعمیر میں لگ جائین

فيمت وسنس رُفيك

وق كان والاور

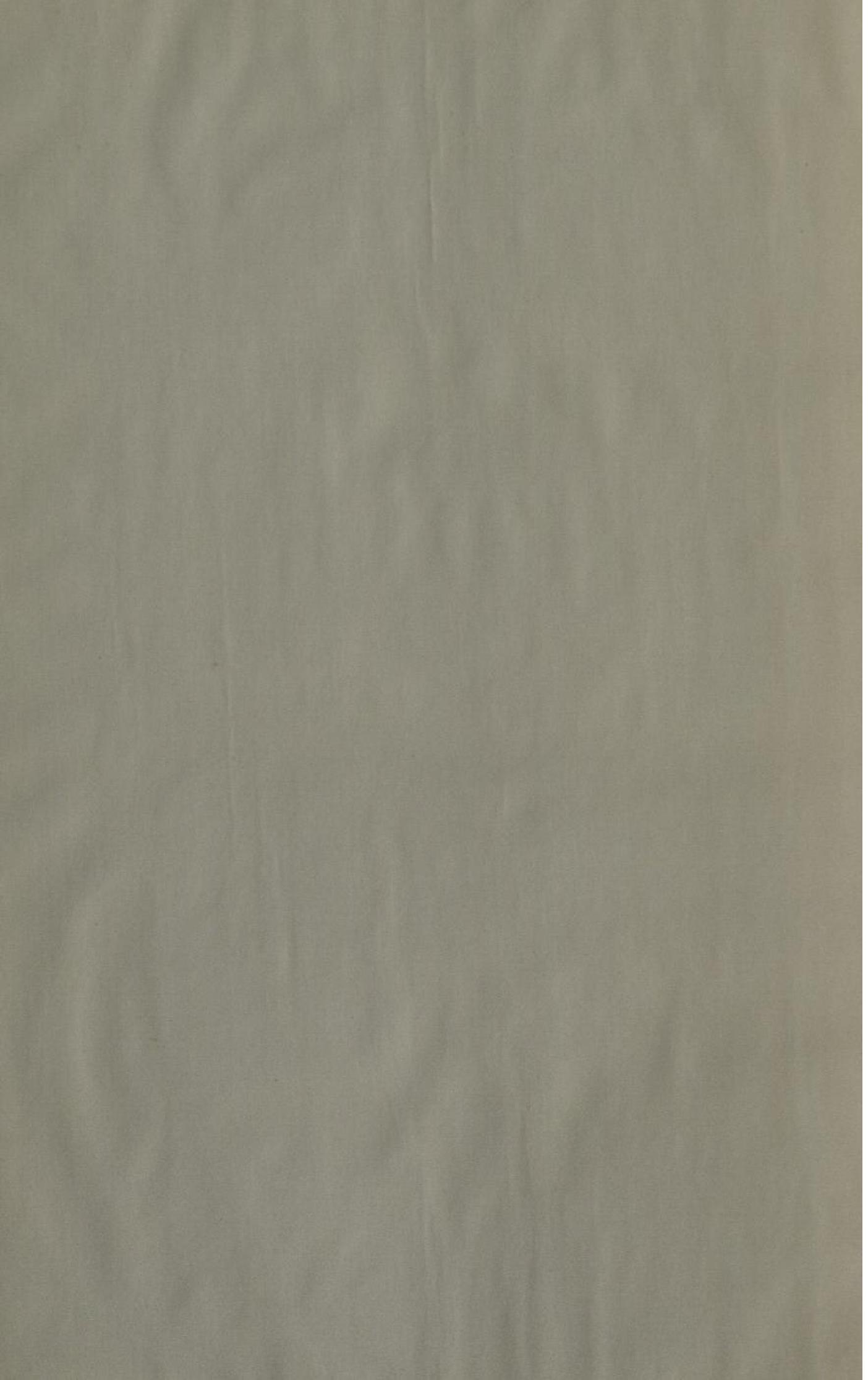

